جب زندگی شروع ہوگی

ایک نا قابل فراموش داستان زندگی کوبدل دینے والی کہانی

ابو يجيا

.....جب زندگی شروع هوگی

.....جب زندگی شروع هوگی

#### جمله حقوق تحق مصنف محفوظ ہیں

روز جزا کے مالك كي

شان کریمی کی نذر

نمی دانم که آخر چول دم دیدار می رقصم مگر نازم بااین ذوق که پیش یار می رقصم بیاں جاناں تماشا کن کہ درانبوہ جانبازاں بصد سامان رسوائی سر بازار می رقصم نام کتاب : جب زندگی شروع ہوگی مصنف : ابویجیٰ

ناشر : بلال انثریرائز:21 رخسانه بلدنگ، مل

اسريك، يا كتان چوك، كراچي ـ

طبع اول : جنوری 2011

1100 :

www.al-dawah.com : ويبسائك

ای میل abu.yahya786@gmail.com :

المنط : عبدالمتين المائل : عبدالمتين

300رویے

جب زندگی شروع هوگی

.....حب زندگی شروع هوگی

### فهرست ابواب

| اظهارتشكر                                  |     |
|--------------------------------------------|-----|
| يچه وضاحتين پچه معذرتين                    | 7   |
| روز قيامت                                  | 12  |
| عرش کے سانئے میں                           | 29  |
| ميدان حشر                                  | 42  |
| ناعمه العمليات المستستستستستستستستستستستست | 64  |
| دوسهيليان                                  | 83  |
| آج بادشاہی کس کی ہے؟                       | 99  |
| حضرت عيسيٰ کی گواہی                        | 112 |
| حوض كوثر                                   | 130 |
| قوم نوح اوردین کوبد لنے والے               | 145 |
| حساب كتاب اورا ہل جہنم                     | 158 |
| آخركار                                     | 180 |
| بنی اسرائیل اور مسلمان                     | 194 |
| ابدی انجام کی طرف روانگی                   | 211 |
| جنت کی بادشاہی میں داخلہ                   | 223 |
| م ا گرفت ع می گرفت                         | 047 |

| نگی شروع هوگی | جب زند |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

#### بسبم الله الرحين الرحيم

### ليجه وضاحتيل يجهمعذرتيل

والٹیر (1778–1694) کا شار بورپ کے دورِروش خیالی کان اہم ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کے افکار وخیالات پر مغربی تہذیب کی موجودہ ممارت کی بنیادیں قائم ہیں۔ والٹیر کے زمانے میں پرتگال کے شہر لزبن میں ایک زلزلہ آیا جس کے ساتھ آنے والے سونا می طوفان اور پھر شہر میں پھیلنے والی آگ نے قیامت مجادی ۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر کمل طور پر تباہ ہوگیا۔ اس سانحے نے بورپ بھر کو ہلا کرر کھ دیا۔ نہ صرف سیاسی ، معاشی اور معاشرتی سطحوں بلکہ فلسفہ و افکار کی دنیا پر بھی اس تباہی کے زبر دست اثرات ہوئے۔ روایتی نہ بی قیادت نے حسب عادت انکار کی دنیا پر بھی اس تباہی کے زبر دست اثرات ہوئے۔ روایتی نہ بی قیادت نے حسب عادت اس خدا کا عذاب قرار دیا۔ مگر اب زمانہ بدل رہا تھا۔ چنا نچہ زبر دست رو ممل ہوا۔ اس واقعے کے پس منظر میں والٹیر نے پہلے ایک نظم Poem on the Lisbon Disaster اور کہنا میں منظر میں والٹیر نے بہلے ایک ناول کھا۔ اس کا بنیادی پیغام یہ تھا کہنی دنیا میں مسیحیت کے پیش کردہ ایسے خدا کے تصور کی کوئی گنائش نہیں جس کے نازل کردہ عذاب میں بے گناہ اور گناہ گار بلا تفریق مارے جاتے ہیں۔

# اظهارتشكر

اس ناول کی تالیف اوراشاعت میں بہت سے لوگوں نے اہم کر دارادا کیا ہے۔ میں فرداً فرداً ان کا نام کھوں تو فہرست بہت طویل ہوجائے گی۔ مزید یہ کہ بیناول صفحہ قرطاس پر منتقل ہونے سے قبل انٹرنیٹ پرشائع ہوا اور بے شارلوگوں نے اسے پیند کر کے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ میں ان سب خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں جن کے تعاون، مشوروں اور دعاؤں کی بدولت اس ناول کی اشاعت ممکن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و ترت میں بہترین جزائے فیمرعطافر ماے، آمین۔

.....جب زندگی شروع هوگی

زبان بن گئے۔ آہستہ آہستہ خدا سے منسوب کردہ غلط تصورات کا ردممل لوگوں کوا نکار خدا کی منزل تک لئے۔ آہستہ آہستہ خدا سے منسوب کردہ غلط تصورات کا ردم کی ایک احتمانہ بات بن تک لے گیا۔ پھرایک زمانہ ایسا آیا کہ مغربی معاشروں میں خدا کا نام لینا ایک احتمانہ بات بن گئی۔ اکبراللہ آبادی مرحوم نے اس صور تحال کواپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے:

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

بعد کے زمانوں میں خدا کا تصور تو کسی نہ کسی طور قبول کرلیا گیالیکن آخرت کا وہ تصور جوخدا کے عدل کامل کا شوت اور دنیا میں پائی جانے والی ناہموار یوں کی حقیقی توجیہہ ہے، کبھی عام نہ ہوسکا۔والٹیر ایک مسیحی پس منظر رکھتا تھا جہاں آخرت کے تصورات انتہائی مبہم اور غیر معقول ہیں۔اس لیے اسے اپنے ذہن میں پیدا ہوانے والے سوالات کا صحیح جواب نہل سکا اور وہ انکار خداو آخرت کی اس تح یک کابانی بن گیا جواب دھرتی کے خشک وتر پر حکمران ہے۔

خوش قسمتی سے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی کہانی کا دوسرااور آخری باب آخرت ہے جس کے بغیر حیات وکا نئات کے بارے میں کسی حقیقت کو درست طور پرنہیں سمجھا جاسکتا۔ آج مسلم معاشروں میں یورپ کے دورروش خیالی کی طرح مذہبی انتہا پسندی اور بے لگام روش خیالی کے درمیان ایک تصادم بیا ہے قبل اس کے کہاس تصادم میں ہما ہے ہاں کوئی والٹئیر اٹھے، پروردگار عالم کی عنایت سے ناول ہی کی زبان میں انسانی کہانی کے دوسر ہے اور آخری باب کی پھے تفصیلات قارئین کے پیش خدمت ہیں۔

مجھے اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اردوادب کے قارئین عام طور پر جاسوی، رومانوی، تاریخی اور معاشرتی حوالوں سے لکھے گئے ان ناولوں ہی سے واقف ہیں جو روایتی طور پر ہمارے ہاں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تاہم ناول نگاری کا دائر ہ در حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع

ہوتا ہے۔ ہرایک ناول کا پلاٹ، اس کی اٹھان، اس کے کردار، واقعات اور مکالموں کا انحصار ناول تکاری کی اُس خاص صنف پے ہوتا ہے جس پروہ ناول بنی ہوتا ہے۔ پیش نظر ناول' جب زندگی شروع ہوگی' ایسا ہی ایک غیر روایتی ناول ہے۔ مگر غیر روایتی ہونے کے باوجود بیایک فکشن ہی ہے۔ ہر ناول ایک فکشن ہوتا ہے جو تصورات کی دنیا میں امکانات کے گھر وند نے تعمیر کرتا ہے۔ تاہم میں اول ایک فکشن ہوتا ہے جو تصورات کی دنیا میں امکانات کے گھر وند نے تعمیر کرتا ہے۔ تاہم میں گھر وند نے مکنات کے کتنے ہی آسمان چھولیس، ان کی بنیاد حقیقت کی زمین ہی پر کھی جاتی ہے۔ میرا بیناول اپنے مرکزی کرداراوراً س کے ساتھ پیش آنے والے متعین واقعات کے لحاظ سے ایک میرا بیناول اپنے مرکزی کرداراوراً س کے ساتھ پیش آنے والے متعین واقعات کے لحاظ سے ایک فکشن ہے، مگر ریفشن امکانات کی جس دنیا سے آج بی حقیقت انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر اب وہ وقت دورنہیں رہا جب امکانات کی بید نیاایک بر ہنہ خقیقت بن کر ظاہر ہوجائے گی۔

بات اگر صرف اتن ہی ہوتی تب بھی اس ناول کا مطالعہ دلچیبی سے خالی نہ ہوتا، مگر مسکلہ یہ ہے کہ جلد یا بدیراس ناول کا ہر قاری اور اس دنیا کا ہر باسی خود اس فکشن کا حصہ بننے والا ہے اور اس کے کسی نہ کسی کر دار کو نبھا نا اس کا مقدر ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس نے مجھے قلم اٹھا کر اس میدان میں اتر نے پر مجبور کیا ہے۔

میرامقصود صرف یہ ہے کہ غیب میں پوشیدہ امکانات کی اس دنیا کوفکشن کے ذریعے سے
ایک زندہ حقیقت بنا کرعام لوگوں کے سامنے پیش کردیا جائے۔ یہایک بہت مشکل اور نازک کام
ہے۔ اس لیے کہ آنے والی اس دنیا کی کوئی حقیقی تصویر ہمارے سامنے نہیں اور نہ اس مقصد کے
لیے تخیل کے گھوڑے بے لگام دوڑائے جاسکتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے پینمبر آخر الزماں علیہ
الصلوة والتسلیم کی تعلیمات میں ہمیں آنے والی اس دنیا کی وہ تصویر مل جاتی ہے جس کی بنیاد پر
میں نے اس دنیا کی ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل میں ناول نگاری کے تقاضوں

عالم کاد ماغ۔ میراکل سرمایہ بس ایک در دول ہے۔ یہ در دجب بہت بڑھا تو اس ناول کے قالب میں ڈھل گیا۔ اس نازک میدان میں اتر نے کے لیے بہی میرا واحد عذر ہے۔ یہ عذر بارگا ہ الہی میں مقبول ہوسکتا ہے، اگر میں گُل عالم کے نگہ بان کو اس کی کھوئی ہوئی بھیٹریں لوٹا نے میں کامیاب ہوجاؤں۔ آج کے دور میں لوگ غیب کی کسی پکارکو سننے کا وقت رکھتے ہیں نہ دلچیسی ،گر شاید یہ فکشن ہی انہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے آ مادہ کردے۔ شاید اسی طرح خدا کو اس کا کوئی بندہ یا بندی مل جائے۔ شاید جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدم واپس لوٹ آئیں۔ شاید جنت کی دنیا میں ایک باسی اور بڑھ جائے۔ ایسا ہوا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا۔

آواز دے کے دکیر لوشایدوہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بھر کا سفر را نگاں تو ہے ابویج

abu.yahya786@gmail.com

کی بنا پر مکالمہ نو کسی اور تصور آرائی دونوں ناگزیر تھے۔ تاہم بینازک کام کرتے وقت ہرقدم پر پروردگار عالم کی صفات عالیہ سے متعلق قرآنی بیانات اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات میر بے پیش نظر رہے۔ پھر بھی بیا یک نازک معاملہ ہے جس میں سہو کا امکان پایا جاتا ہے۔ میں اینے پروردگار سے اس کی شان کریمی کی بنا پردرگزر کی توقع رکھتا ہوں۔

یہاں قارئین کو میں اپنے اس احساس میں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا میں اس ناول کو عام لوگوں کے لیے شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بس روز قیامت کے حوالے سے اپنے بھے احساسات کو الفاظ کے قالب میں منتقل کرنے بیٹھا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس ناول کے ابتدائی آٹھ ابواب چند ہی دنوں میں مکمل ہوگئے۔ اس کے بعد انھیں پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیج پر پہنچا کہ جو بچھ کھا ہے اس کی عام اشاعت مناسب نہیں۔ البتہ چند احباب کو بیصفحات مطالعے کے لیے دیے۔ ان کی رائے مجھ سے نہ صرف قطعاً برعس تھی بلکہ پڑھنے والوں پر اس کے غیر معمولی اثر ات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر کے لیے بیا یک چشجھوڑ کر رکھ دینے اور زندگی بدل دینے والا تج بہتھا۔ ان کا بے صداصر ارتھا کہ اس ناول کو کممل کر کے شائع کیا جائے۔ بدل دینے والا تج بہتھا۔ ان کا بے صداصر ارتھا کہ اس ناول کو کممل کر کے شائع کیا جائے۔

تاہم میں ذہنا اس کی تکمیل پرخود کوآ مادہ نہیں کرپار ہاتھا۔ مگر جب احباب کا اصرار بے صد برطاتو میں نے باقی ناول مکمل کرنے سے قبل استخارہ کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیج میں ذہن ایک دفعہ پھر یکسوہو گیا اور میں نے ناول مکمل کرلیا۔ احباب کے اصرار پر بیناول مکمل تو ہو گیا، مگر اس کی عام اشاعت کے لیے میں پھر بھی تیار نہ تھا۔ مگر ناول کی تکمیل کے چند دنوں بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک مہلک مرض نے وجود ہستی کے دروازے پر موت کی دستک دے دی ہے۔ اسی وقت سے فیصلہ ہوگیا کہ بیناول انشاء اللہ ابضر ورشائع ہوگا۔

لوگ مجھے عالم اور ادیب سجھتے ہیں، مگر درحقیقت میرے پاس کسی ادیب کا قلم ہے اور نہ کسی

.....

زمین کے سینے پرایک سلوٹ بھی ہاتی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل ، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چیٹیل میدان تھا اور او پرآگ اگل آسان .....گرآج اس آسان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارہ تھا۔ یہ لالی سورج کی دہتی آگ کے بجائے جہنم کے اُن بھڑ کتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اثر دہے کی مانند منہ کھو لے وقفے وقفے سے آسان کی طرف لیکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لیک کا بیخوفناک منظر اور بھڑ کتی آگ کے دیکنے کی آواز دلوں کولرز ارہی تھی۔

لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے۔ یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے۔ یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل اُن لوگوں کے تھے جوگزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا۔ مگر جب مربے تو ایسے ہوگئے کہ گویا بھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ خلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ خالی دل تھے۔ یہ انسانوں کے در داور خداکی یا دسے خالی دل تھے۔

سوآج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑ کتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذا بوں کی غذا بن جانا تھا .....وہ عذا ب جواپنی بھوک مٹانے کے لیے پھر وں اور اِن پھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج اِن عذا بوں کا 'یوم العید' تھا کہ ان کی از کی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذا بوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھا گتے پھرر ہے تھے.....گر اس میدانِ حشر میں پناہ اور کون سی عافیت۔ ہر جگہ آفت، مصیبت اور تختی تھی .....اور ان پھر دل

کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے۔ کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے۔ کوئی چرہ چھپارہا ہے۔ کوئی شرمندگی اٹھارہا ہے۔ کوئی تچھروں سے سر ٹکرارہا ہے۔ کوئی سینہ کو بی کررہا ہے۔ کوئی خود کوکوس رہا ہے۔ کوئی اس بتاہی کا ذمہ دار ٹھہرا کران ہے۔ کوئی اس بتاہی کا ذمہ دار ٹھہرا کران پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسکدا یک ہی ہے۔ قیامت کا دن آگیا ہے اوران کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ سی دوسر سے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھا میں، اب کچھیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انظار ہے۔ کا ننات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر خص کی قسمت کا فیصلہ ہوجائے گا۔

دیکی ایک آیک آیک آدمی میرے بالکل قریب چلایا:

''ہائے .....اس سے توموت اچھی تھی۔ اِس سے تو قبر کا گڑھااچھاتھا۔'' میں اردگرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکاتھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت

.....ج**ب زندگی شروع هوگی** 13 ......

کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گم سم کھڑا تھا۔لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی ....سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھو منے لگی۔

.....

اس بھیا نک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ یہ گھر ایک ظاہر بیں نظر کے لیے قبر کا تاریک گڑھا تھا، مگر دراصل یہ آخرت کی حقیقی دنیا کا پہلا دروازہ اور برزخ کی دنیاتھی۔ وہ دنیا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اُس روز مجھ سے میرا ہمدم دیر پنہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جود نیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعثِ طمانیت رہی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا:

" یار به بناؤتمهاری ڈیوٹی میر ہے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟"

" بات بہ ہے عبداللہ کہ میں اور میراساتھی دنیا میں تمهار ہے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔تم مجھے دومنٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ بھی اللہ کا ذکر، بھی اس کی یاد میں آنسو، بھی انسانوں کے لیے دعا، بھی نماز، بھی اللہ کی راہ میں خرچ، بھی خدمت خلق ..... پھھاور نہیں تو تمهارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکرا ہے رہتی تھی۔ خدمت خلق ..... پھھاور نہیں تو تمهارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکرا ہے رہتی تھی۔ اس لیے میں ہروقت کچھ نے لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمهاری اس برائی کے انہائی جواب میں بھی دیکھلو کہ میں تمهار ہے ساتھ ہوں اور تمهارا خیال رکھتا ہوں۔ "، صالح نے انہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔

میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا:

"تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا، مگر میں اس کے بعد فوراً تو بہ کر لیتا۔ پھر وہ بے چارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹا تا اور مجھے برا بھلا کہتا کہتم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کا راس نے نگ آکر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑا کیں۔ اس لیے موت کے بعد سے ابتم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔'' سے میری جان کچھڑا کیں۔ اس لیے موت کے بعد سے ابتم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔'' سے میری حال کے نے ایک زور دار قبقہ دلگایا۔ پھروہ بولا:

'' فکرنہ کروحساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی شمصیں اللّٰد تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔''

یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری شجیدگی کے آثار نمودار ہوگئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوااور سر جھکا کرایک گہری خاموثی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا بیانداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند کمحوں بعداس نے سراٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکرا ہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف وحزن کے سابوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کروہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا:

''عبداللہ!اسرافیل کو حکم مل چکا ہے۔خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔اہلِ زمین کی مہلت ختم ہوگئ ہے۔ تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہوگے، مگر میں اب رخصت ہور ہا ہوں۔اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی۔ تمہاری آئکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روزتم سے دوبارہ ملوں گا۔''

.....

زندگی کے ہنگامے جاری تھے۔ بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیویارک،

لاس اینجلس ،لندن ، پیرس ، شنگھائی ، د ہلی ، ماسکو، کراچی ، لا ہور ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کردینے والی سیلانی روشنیوں میں 20,20 کرکٹ میچ اور فٹبال ورلڈ کپ کے مقابلے،ان کود کیمتے اور تالیاں بجاتے تماشائی۔ پب (pub) اور بار میں شراب یہتے اور کلبوں میں اسٹریٹیز (striptease) و کیھتے برمست لوگ۔ ہالی وڈ اور بالی وڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں ادا کاروں کے جلو ہے اوران جلووں کے شوقین تماش بین فلموں ، ڈراموں ،اسٹیج ، ٹی وی، بیلی (belly) ڈانس اور فیشن شوز میں تھر کتی ،منگتی ، اینے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور ادا کارا ئیں اوراس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سر ماید دار۔ نئے دور کے نئے فاتحین عالم ..... ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپناعلم و ہنر نیچ کر اپنے مستبقل کے خواب بُننے والے باصلاحیت نوجوان ۔میڈیا کی چیک دمک، صحافت کے مرچ مصالحے اور باز ارسیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر وفریب کے ہنگاہے۔ بازاروں میں گھومتے اورخریداری کرتے مرد وخواتین اوراُن کو بلاتی رِجِهاتی دکانیں اور د کاندار۔امرا کے عشرت کدوں میں گونجتے ساز وآ واز ،غربا کے جھونپر وں میں فقر وافلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغیے، جناز وں اور ہسپتالوں میں غم والم کے سائے۔خدا کے نام پراینے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب،غریبوں اوران کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت۔ کرپشن کی نایاک کمائی سے اپنی جیبیں جرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی ہے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تا جرے وام کا استحصال کرتے اہل اقتد اراور دنیا پرا پناغلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپریاورز،سب اپنے اینے مشغلوں اور کا موں میں مگن تھے۔

اہلِ زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، وہی کررہے تھے۔ظلم وفساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوں کی دوڑ،غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی،

سیاسی ہنگاہے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھکڑے، طبقاتی کشمش ..... ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پینمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے۔ ایگر یکچرل (agricultural) ایج، انڈسٹریل(industrial)ا تیج سے بدلی اورانڈسٹریل ایج ،انفارمیشن (information) ا یج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے۔ان کے غم بھی نہیں بدلے۔ وہی کاروبار اور روز گار کی پریشانیاں، وہی عشق ومحبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیاری کے مسائل۔اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہرغم تھا، سوائے غم آخرت کے۔ ہرخوف تھا، سوائے خوف خدا کے۔ آسان کی آئکھ بیدد کیے رہی تھی کہ خدا کی زمین کوظلم وفساد سے بھردینے والا انسان اب دھرتی کا نا قابلِ برداشت بوجھ بن گیا ہے۔سوانسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر الزمال کی پیش گوئیال بوری ہونے لگیں۔ ننگے یا وَں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلندترین عمارتیں بنالیں،مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔نوح کے تیسرے بیٹے یافث کی اولا دلیغی یا جوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔عظمت کی ہربلندی سے یہی یا جوج و ماجوج ساکنانِ دنیا پر بلغار کرنے گئے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین .....ایک کے بعدایک دنیا کے اقتدار کی مندیر فائز ہوتے گئے، آسانی صحیفوں کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوگئیں، مگرانسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن آئے پیدا کردی۔اس کے مجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کواٹھایا اور انسانیت پر ججت تمام کردی، مگرانسانیت پھربھی نستبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظرکشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی ۔ سوجھے آخر کار آنا تھا، وه آ گئی۔اسرافیل نے خدا کا حکم سنااور صور ہاتھ میں اٹھالیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لییٹ دی گئی۔ تارے بے نور ہونے لگے۔ ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی

کے ماننداُڑنے لگے ..... کہسار ریگزار بن گئے۔ سمندروں نے پہاڑ جتنی اونجی لہریں اٹھانا شروع کر دیں ..... میدان سمندر بن گئے۔ زمین نے اپنے آتش فشاں باہراگل دئے ..... وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے۔ دھرتی نے اپنے سارے زلز لے باہر ذکال چینکے ..... زمین الٹ بلیٹ ہوگئی۔ شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے۔ عمارتیں خاک ہونے لگیں۔ آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔

کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیاتھی۔ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنار ہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کررہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے،نئ کاراور نئے کیڑوں کی خریداری کررہے تھے،اولا دکے متعقبل کی پلاننگ میں مصروف تھ.....اینے تمام اراد ہے اور سارے عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بیچے چھوڑ کر بھا گیں ۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے۔ طاقتور کمزوروں کو تحیلتے اورنو جوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھا گئے لگے۔سونا جاندی سرراہ پڑے ہیں،نوٹ ہوامیں اُڑرہے ہیں،قیمتی سامان بھرا ہواہے، مَّر كُونَى لِينے والا سمیٹنے والانہیں ۔گھر .....کارو بار .....ر شتے دار ..... ناطہ واسباب .....سب غیر اہم ہو چکے ہیں۔ ہرنفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکارر ہا ہے، مگرکوئی جواب نہیں آتا۔ دہر یے اور ملحد بھی نام خداکی دہائی دے رہے ہیں، مگرکوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی۔ بربادی کے سائے پیچھانہیں چھوڑ رہے۔موت ہر جگہ تعاقب کررہی ہے۔مصیبت نے ہرطرف سے گھیرلیا ہے۔آخر کارزندگی موت سے شکست کھا گئی۔زندگی ختم ہوگئی.....گراس لیے کہ زندگی کواب شروع ہونا تھا۔

.....

ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ بارش کی کچھ بوندیں میرے جب زندگی شروع ھوگی 18 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

چېرے پرگریں۔ مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اُٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہوسکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا۔ اچپا نک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی:

''عبداللہ!اٹھوجلدی کرو۔''، یہ میرے ہمدم دیرینہ، میرے یارِ غارصالح کی آواز تھی۔اس کی آواز نے مجھ پر جادوکر دیااور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"میں کہاں ہوں؟"، بیمیرا پہلا اور بےساختہ سوال تھا۔

''تم بھول گئے، میں نے تم سے کیا کہاتھا۔ قیامت کا دن شروع ہوگیا ہے۔ اسرافیل دوسرا صور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے۔ ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو بچھیلی زندگی میں خدا کے فرما نیر داروں میں سے تھے۔''، اس نے میرا کندھا تھیکتے ہوئے کہا۔

''اور باقی لوگ؟''،میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔

'' تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اوراس میں تخق آجائے گی۔ پھریہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔اس وقت باقی سب لوگ بھی اُٹھ جائیں گے، مگروہ اُٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اُٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔''، اس نے تیزی سے جواب دیا۔

''مگرکہاں؟''، یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ ''تم خوش نصیب ہوعبداللہ! ہم عرش کی طرف جارہے ہیں۔''، وہ تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا بولا۔ پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا:

''اس وقت صرف انبیا،صدیقین،شهدااورصالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ بیوہ

جب زندگی شروع هوگی 19 .....

لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کوہن دیکھے مان لیا تھا، اُسے چھوئے بغیر پالیا تھا اور اُس کی صدا اُس وقت من لی جب کان اُس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اُس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اُن کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اِن کی وفا داری اپنی نہ ہی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقا کداور تعصّبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اُس کے رسولوں سے تھی۔ باپ دادا کے عقا کداور تعصّبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اُس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدایر سی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا اور ہر تخی برداشت کی۔ اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کوا بی زندگی بنایا۔ خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ! آج ان لوگوں کے بدلے کا آغاز۔''

صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی طیک رہی تھی۔

'' مگر میں تو جنت میں تھااور .....' ، صالح نے بنتے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا: ''شنرادے وہ برزخ کا زمانہ تھا۔خواب کی زندگی تھی۔اصل زندگی تواب شروع ہوئی ہے۔ جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی۔ دیکھ لوٹمھاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔''

میں اپناسر جھٹک کراسے دیکھنے لگا۔ پچھ پچھ میری سمجھ میں آر ہاتھا اور بہت پچھ سمجھنا ابھی باقی تھا۔ مگراس لمحے میں نے اپنے آپ کوصالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔

.....

صالح ہے میری دوسی اُس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعدیازیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھو کے سے نکل کرحقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔لوگ موت سے بہت ڈرتے

ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کومیرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انھوں نے اِس نئی دنیا میں جس کا مام مرزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پر دہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور تجھیلی دنیا کے درمیان ایک پر دہ حائل ہوگیا۔ جس کی بنا پر اُس دنیا سے میرا رابط ختم میر میرے اور تجھیلی دنیا تھا کہ میری جدائی کے فیم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزرر ہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خداکی رضا پر صابر وشاکر ہوں گے۔

میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا ، وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل ، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ اِن سب کے ہاتھوں میں گلدستے ، زبان پر مبار کہ اور سلامتی کی دعا ئیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب بل کر مجھے یقین دلار ہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیا بی کے دن شروع ہوگئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگارِ ارض وساوات کے حضور بیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کوئییں ماتا۔ میرے لیے یہ خوشخری جے ہی ذیادہ قیمتی تھی۔ ماتا۔ میرے لیے یہ خوشخری جے ہی ذیادہ قیمتی تھی۔

ان سب کی معیت میں میراسفر شروع ہوا۔ بینی دنیاتھی۔ جہاں فاصلے، مقامات، زمان (time) اور مکان (space) کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جام میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی وسرشاری کے عالم میں بیسفر طے کررہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک

دیے گئے۔اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حدآ گئی ہے۔سب یہاں رک جائیں۔صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔عالم ساوات کا سفر شروع ہوا۔جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے

"عبدالله! تم مجھ سے پہلی دفعہ ل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ ل چکا ہوں۔" پھر ہولے سے میرا کندھا تھیتھیاتے ہوئے بولے:

'' آقائے تھم پر گئی دفعہ میں نے تمھاری مدد کی تھی۔ گر ظاہر ہے تم اس وقت پنہیں جانتے تھے۔'' آقائے لفظ سے میرے چہرے پرایک روشنی پھوٹی، جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا:

'' آؤ چلو! میں شمصین تمھارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ بیاعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگارہِ احدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔''

ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا بوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جریل علیہ السلام سے عرض کیا:

'' کیا ہم سدرہ المنتہلی کی طرف جارہے ہیں؟''

تھے۔ مجھے دیکھ کروہ کہنے لگے:

««نہیں ....،، ، جریل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:

''تمھارے ذہن میں غالبًا معراج والی بات ہے۔ وہ انبیا کا راستہ ہے۔ انبیا کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمھارا راستہ بالکل الگ ہے۔ شخصیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کاعز از بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور

غالبًاتمهاری وجه سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔"

اس لمح میں نے صالح کودیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہاتھا۔ جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا:

''خدا کی ہستی لامحدود ہے۔ اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمھاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ جو کچھتم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدوداور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمھاری آئکھیں کھلی ہیں۔ابتم وہ دنیاد کھنا شروع ہو گئے ہوجس کے کمالات کی کوئی حدنہیں۔''

میں جو کچھ دیکھ رہاتھاوہ واقعی جریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفرونا فرمانی کے حال میں نہیں مرا۔ وگر نہ آئکھیں تو اُس وفت بھی کھلتیں، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتاوہ بہت زیادہ برااور بھیا تک ہوتا۔

جبریل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچ۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایساحسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے۔ چہرے پرخشیت کا اثر اور طمانیت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبریل امین نے بتایا:

'' پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے ینچے جاتا اور ینچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔''

میں قربِ الٰہی کے اس مقام کورشک بھری نظروں سے دیکھر ہاتھا۔ انہوں نے بھی نظراٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پرمسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا۔ میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئیں روئیں سے اُس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے

ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔

پھر چلتے چلتے مجھ پرنجانے کیوں گزرہ طاری ہونے لگا۔ خداسے ملنے کی شدین ترین خواہش پراس کی عظمت کا احساس غالب آگیا۔ اس لمجے مجھ پراتنا شدیدرعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس بیچھے ہٹنے لگا۔ گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمجے میراوجود کرچی کرچی ہوکر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید میری ہوتا، مگرایسے میں میرے کا نول میں جریل امین کی آواز آئی:

'' بہیں سجد ہے میں گر جاؤ۔اس مقام سے آگے صرف انبیا ہے کرام جاتے ہیں۔'' میں اور صالح دونوں سجد ہے میں چلے گئے۔ جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا۔ بس آ ثار دیکھ لیے تھے۔

میر کردااور چاند کونور کی درااور چاند کونور کی کالباس پہنایا، تاروں کو چیک کالہجاور کلیوں کو چیک کالبہنائی، چھولوں کو مہک اور تلیوں کو رنگ کالباس پہنایا، تاروں کو چیک کالہجاور کلیوں کو چیک کی تقل تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زر خیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطاکیا اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزارا ہوا ایک ایک لمح ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کرتھا۔ مگر اس لمح کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دکش صدابلند ہوئی:

"هو الله لا اله الا هو\_"

یاعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کررہاہے۔ آواز آئی: "میں اللہ ہول۔میرے سواکوئی معبود نہیں۔"

ہرسُر سے لذیذ تراس صدامیں وہ سحرتھا کہ میراوجود سرایا گوش ہوگیا۔میرابوراجسم اوراس کی ہر

ہرقوت کا نوں اور ساعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظرتھا۔ مگر گفتگو میں ایک وقفہ آگیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ثنایداب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ پتھی: '' مالک! زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔''

میری به بات میرے اپنے کان بمشکل من سکے تھے۔ گرحاضروغائب کے جانے والے اور دلوں کے بھیدیا لینے والے تک وہ بہنچ گئی تھی۔ جواب ملا:

''مگریه بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا..... جانتے ہوعبداللہ! تم یہاں تک کیسے آگئے؟''

اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لیجے کے جاہ وجلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ''اس لیے کہ تمھاری زندگی کا مقصدلوگوں کومیرے بارے میں بتانا تھا۔میری ملا قات سے خبر دار کرنا تھا۔تم نے میری یا دکو۔۔۔۔، میرے کام کواپنی زندگی بنالیا۔ یہاس کا بدلہ ہے۔''

آسان وزمین کے مالک کی گفتگواور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدیدترین خواہش بن چکی تھی، مگرایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد تھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرارب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا:

"كيامين آپ كے پاس يہاں رُك سكتا ہوں؟"

'' مجھ سے کوئی دورنہیں ہوتا۔ نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میر اہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یا دمیں جیے، وہ میرے پاس رہتاہے۔۔۔۔۔اور کچھ۔۔۔۔۔''

آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہور ہاہے۔ میں نے عرض کیا:
"میرے لیے کیا حکم ہے؟"

'' حکم کا وقت گزرگیا ہے۔اب تو شمصیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس

.....جب زندگی شروع هوگی 25

جب زندگی شروع هوگی 24 .....

جاؤ۔زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔' میں نے چلتے چلتے عرض کی:

'' آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں۔ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضی کا بہت ذکرسن رکھا ہے۔''

فضامیں ایک حسین تبسم بکھر گیا۔ کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی:

'' بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے۔ بادشا ہوں کا بادشاہ ..... تمھارا مالک، تمھارارب کے نہیں بھولتا۔ رہامیرا غصہ، تو وہ میری رحمت پر بھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن .....'، ایک لمحے کے شاہانہ تو تف کے بعدارشاد ہوا:

''تمھاری تسلی کے لیے میں صالح کوتمھارے ساتھ کرر ہا ہوں۔ یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمھارا خیال رکھے گا۔''

یقی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداداوراس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔
عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیرتھی۔اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور
مشاہدات کی کیفیت و لیمی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے۔ یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھر پور
زندگی جس میں مجھے ان فعموں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھیں۔صالح میری
خواہش پروقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا۔ ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں
بتا تار ہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھی گئی۔ پھر آخری ملاقات
میں اِس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جارہی ہے۔ اور اب میں اس کے ساتھ میدانِ
حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ در ہاتھا۔

چلتے چلتے میں نے اردگردد یکھا تو تا حدنظرایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھالیا ہور ہاتھا جیسا فجر کی نماز کے بعداور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے۔ یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔
اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آرہے تھے۔ مگر جو تھان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یارسول بھی ہے؟ میں نے صالح کود یکھا۔
اسے معلوم تھا کہ میں کیا بو چھر ہا ہوں۔ کہنے لگا:

''وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں۔ہم انہی کے پاس جارہے ہیں۔'' ''کیاان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟''، میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکااور دھیرے سے بولا:

''اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔عبداللہ! تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہور ہا ہے۔آ زمائش ختم ہوچکی ہے۔ دھوکہ ختم ہوگیا ہے۔اب زندگی شروع ہور ہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔''

اصل میں بات بیتھی کہ میں ابھی تک شاک (Shock) سے نہیں نکل سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سمارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی۔ مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، احساسات، زمین آسان ہر چیز وہی تھی، جس کا میں بچچلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرامحلّہ، میرا علاقہ، میری قوم ..... یہسب سو چتے سو چتے میرے ذہن میں ایک دھا کہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑلیا:

''میرے گھروالے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار،احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟''

## دوسراباب عرش کےسائے میں

ہم ہوا کے زم و تیز جھونگوں کی ما نند آ گے بڑھ رہے تھے۔اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آر ہاتھا۔نجانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا:

''عرشِ اللی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو! آ گے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آرہا ہے۔ان کے پیچھے ایک بلند درواز ہ ہے۔ یہی اندر داخلے کا درواز ہ ہے۔''

میں نے صالح کے کہنے پرسامنے فورسے دیکھا تو واقعی فرشتے اوران کے پیچھے ایک دروازہ
نظر آیا۔ گریہ بیجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا۔ یا شاید دیوار غیر مرئی تھی کیونکہ
دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے
دروازے کے پیچھے کے ہرمنظر کوڈھانپ رکھا تھا۔

تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہوگئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹے لگا۔ دروازہ ابھی دورہی تھا، مگر فرشتے واضح طور پرنظرآنے گئے تھے۔ بیانتہائی سخت گیراور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کرمیں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا:

''تم غالبًا غلط سمت جارہے ہو۔ یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔'' ''چلتے رہو۔''،اس نے رُکے بغیر جواب دیا۔

ناچار جھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ تاہم میں نے اتنا اہتمام کرلیا کہ اس سے دوقدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تا کہ اگر بلیٹ کر بھا گئے کی نوبت آئے تو میں اِس سے آگے ہی ہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہوچکا تھا۔ اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی: صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا:

''جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا۔ اگران کے اعمال اچھے ہیں، تو یقین رکھووہ تم سے آملیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسانہ ہوا تو .....''

صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہوگیا۔اس کی بات سن کرمیرا چہرہ بھی بچھ گیا۔اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کرمیرا حوصلہ بڑھایا اور کہا:

''الله پر بھروسہ رکھو۔تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے۔اس لیے پہلے اُٹھ گئے ہو۔ باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں۔انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے۔ابھی تو تم آگے چلو۔''

اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوااور میں سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔

.....

''یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں .....''

میں نے اس کی بات درمیان سے ا چک کر کہا:

''اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کرکے میرے گناہ ماڑیں۔''

وه میری بات س کرباختیار مبننے لگااور بولا:

"یاردیکھواگر پٹائی ہونی ہے تو تمھارا بھا گنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ویسے تمھاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمھارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں۔ بلکہ بیاس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے، تو اُسے اتناماریں کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔"

ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے دوحصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنادیا۔ ازراہ عنایت انہوں نے یہ انہوں نے دوحصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنادیا۔ ازراہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کردیا کہ کوڑوں کو اپنے بیچھے کرلیا۔ میراخیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کرمسکرائیں گے اورا ظہارِ مسرت کریں گے ، مگر کوشش کے باو جود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا:

''ان کی موجود گی کا ایک مقصد شخصیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قتم کے فرشتوں سے تنصیں بچالیا گیا۔''

باختیار میری زبان سے کلمه شکر وحمدا دا هو گیا۔

ان کے پچے سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پر فضامقام آگیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہور ہا تھا جہاں عرشِ اللی کی رحمتیں سابے گل تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور مسحور کن خوشبو مجھے

چھونے گی تھیں۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ان کے چہرے بے حدد کش تھے اوراس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پرموجودتھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ہم جیسے ہی ان کے چہروں پرموجودتھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ہم جیسے ہی ان کے نیچ سے گزرے، دعا وسلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہوگیا۔ان کے رویے اور الفاظ کی تا ثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اوران کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو ئیں میرے احساسات کوسرشار کررہی تھیں۔

یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندرکوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دکش ماحول کی طرف تھی اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کوبس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ حلتے جلتے جلتے جمھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی:

''یار بیتو ٹھیک ہے کہ بیلوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کرمیرااستقبال کررہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے۔کیا یہاں تمھارا کوئی واقف ہے؟''

میری بات س کرصا کے بنتے ہوئے بولا:

''عبداللہ! آج ہر شخص اپنی بیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ شخص علم نہیں مگرتمھارا پوراپورا تعارف عمھاری بیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آ گے کیا ہوتا ہے۔''

قطار کے اختیام پر کھڑا ایک وجیہ فرشتہ، جواپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرانام لے کراس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھروہ بہت نرمی اور محبت سے بولا:

''ہمیشہ باقی رہنے والی کامیا بی مبارک ہو!''

جواب میں صالح نے یہ مصرعہ پڑھ دیا:

ا ے جان جہال یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو ''دلیکن یہ کیسے مکن ہے؟ میں توایک بوڑھا شخص تھااور جوانی میں بھی کم از کم ایسانہیں تھا!'' اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا:

''آپناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آگئے ہیں۔آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آگئے ہیں۔آ جا مہر خص ویسانہیں دکھائی دےگا جیساوہ دنیا میں دوسر انسانوں کو نظر آتا تھا۔ بلکہ آج ہر خص ویسانظر آئے گا جیساوہ اپنے مالک کونظر آتا تھا۔ اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوست پرنہیں بلکہ ان کے ایمان واخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے، ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنادیا ہے۔ کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی، جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگ جا کیں۔ بہت سے میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگ جا کیں۔ بہت سے دوسر بے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔'

.....

ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھاوہ کیا تھی۔ میری چپل میں بہت اعتماد تھا۔ شاید بیآئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یفین آنے لگا تھا کہ رہ تعدید نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگادیا ہے۔ میری زندگی کے شب وروز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ بچپلی دنیا کی محرومیاں ،صبر اور محنتیں بھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی ، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآنِ کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت بچھ تعارف پڑھا تھا، مگر

میں نے جواب میں شکر بیادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا: " کیا آپ آئینہ دی کھنا پند کریں گے؟"

میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے۔ کیوں کہ اس وقت
آئینہ د کیھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے میں نہیں آرہی تھی۔ تا ہم اس نے میرے جواب کا انتظار
نہیں کیا۔ایک فرشتے کو اشارہ کیا اورا گلے ہی لمجے میرے سامنے ایک قدر آدم آئینہ تھا۔ میں نے
اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہوگیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ کیونکہ یہ آئینہ نہیں
بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی جس میں ایک خوبصورت نو جوان بلکہ
شنرادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی بلکہ
یوں محسوس ہورہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔

میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھااور مسکرا کر کہا:

"آپاچھانداق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔مصورتو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، کین اس میں ماڈل کون ہے؟"

فرشتے نے انہائی سنجدگی سے میری بات کا جواب دیا:

'' پینٹرتو'المصور'یعنی مالک ذوالجلال ہے۔البتہ ماڈل آپ ہیں۔''

اس کے بعداس نے صالح کواشارہ کیا۔وہ میرے قریب آیااور میراسر گھماکر دوبارہ پیٹنگ کی طرف کردیا۔اس دفعہ پیٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آرہا تھا۔ میں جیرت سے بھی صالح کو دیکھتا اور بھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے بیتھی کہ یہ میں ہی تھا۔

''مگریه میں تونہیں!''، میں نے بلند آواز سے کہا۔

آنکه جو کچه د مکیسکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب بیسب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ میں ..... مجھے بیا ندازہ تو زندگی ہوتا ہے۔ آج جب بیسب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ میں ہوچکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا۔ مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا،اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔

''تمصیں ابھی پورا ندازہ نہیں ہواہے۔''، صالح پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔اس کے جملے نے مجھے چوزکا دیا۔اس نے اپنی بات جاری رکھی:

''اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو۔اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اُس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا۔ اُس وقت خدا کو دا د دینا۔ سرِ دست تو آگے دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔''

اس کی بات سے جھے حساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لاتعلق ہوکر چل رہا تھا۔ میں نے نظراٹھا کردیکھا۔ ہم اس وقت ایک وسیع وعریض اور سرسبز وشاداب میدان میں تھے۔ آسان پر سورج چیک رہا تھا۔ اس میں روشن تھی پر دھوپ نہتی ۔ آسان پر کہیں بادل نہ تھے، مگرز مین پر ہر حکمہ سایہ تھا۔ زمین سبزتی مائل ہور ہا تھا۔ حکمہ سایہ تھا۔ زمین سبزتی مائل ہور ہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑتھا۔ محاورۃ نہیں ، حقیقناً فلک بوس۔ کیونکہ اس کی چوٹی میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑتھا۔ محاورۃ نہیں ، حقیقناً فلک بوس۔ کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھر ہے تھے، آسان میں پیوست لگر رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھین وشبوم ہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہرا عتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری ساعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلار ہی تھی جو کا نوں میں رس گھو لنے والی موسیقی کے ساتھ چارسو بکھرے ہوئے نغموں کا احساس دلار ہی تھی جو کا نوں میں رس گھو لنے والی موسیقی کے ساتھ چارسو بکھرے ہوئے سنے میں بلکہ براہ تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ سے میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تا ثیر میں مہک و آ ہنگ اور سکون و سرور کے راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تا ثیر میں مہک و آ ہنگ اور سکون و سرور کے راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تا ثیر میں مہک و آ ہنگ اور سکون و سرور کے راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تا ثیر میں مہک و آ ہنگ اور سکون و سرور کے

عناصراس خوبصورت تناسب سے یکجاتھ کہ مجھے اپناو جو دخلیل ہوتامحسوں ہور ہاتھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آئکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔صالح نے میراانہماک دیکھے کرکہا:

"اس پہاڑ کا نام اعراف ہے۔ آؤاس کے گرد چکرلگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تعصیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتار ہوں گا۔"

میں جواب دیے بغیر سحرز دہ انداز میں صالح کے ساتھ ہولیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک جھے پر امت آ دم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے یوچھا:

" كيايهان آدم عليه السلام بين؟"

''ان مقامات پر نجات یا فتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر بہیں سے جنت میں جا ئیں گے۔ تمصیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا۔ وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ بہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہرنا مرا ڈخض جہنم کی طرف اور ہرکا میاب شخص بہاڑ کے پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہرنا مرا ڈخض جہنم کی طرف اور ہرکا میاب شخص بہاڑ کے

نشتوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تغیرات کے متعلق بوچھا تواس نے کہا:

"دیمختلف انبیا کی عارضی قیام گاہیں ہیں۔انھی کی بنا پراس پہاڑ کواعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔"

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا:

''تخت پر بیٹے ہوئے حضرات انبیا ہے کرام ہیں۔اوران کے اردگر دبیٹے لوگ ان کی امت کے شہدا اور صدیقین ہیں۔صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور شہدا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینچایا۔ بیسب وہ لوگ تھے جو در شہدا وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیا کے بعدان کی دعوت کوآ گے پہنچایا۔ بیسب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جے اور اسی کے لیے مرے۔اسی کے صلے میں بیلوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کررہے ہو۔''

"کیا میمکن ہے کہ انبیالیھم السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟"، میں نے پوچھا۔ "سب سے ملاقات کاوفت تو نہیں لیکن کچھ سے ضرورمل سکتے ہیں۔"

اس نے جواب دیا اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغیبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغیبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آ دم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، کیلیٰ، عیسیٰ اور سب سے بڑھ کر ابوالا نبیا سیدنا ابراہیم علیہم السلام۔ سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کرمیر ااستقبال کیا اور مجھے مبار کباددی۔

ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آ گے روانہ ہو گئے ،مگر مجھے دوران گفتگو بیاحساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا: ینچا پنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہرامت گروہ در گروہ کیہیں سے جنت میں جائے گا۔ پھر ہرامت گروہ در گروہ کیہیں سے جنت میں جائے گا۔ یہونے والے ہر فیصلے کو براہِ راست دیکھا جاسکتا ہے۔ جنت وجہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہیں۔'

ہم یہ گفتگو کررہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جارہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا:

''شایدابھی تمام لوگ نہیں آئے۔''

اس نے کہا:

'' نہیں یہ بات نہیں۔ دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یا فتہ لوگ ہیں ہی بہت کم ۔ زیادہ تر لوگ بنی اس ایک میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امتِ محمد یہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے۔ لیکن تموڑی دریمیں ہوجا ئیں گے۔ آؤاب او پر چلتے ہیں۔ اِس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہوجائے گا۔''

.....

مجھے بلندمقامات پر چڑھے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلنداور آسمان تک اونجی تھی۔ گریہاں سے ہم زمین کواس طرح دکھے رہے جے جیسے چندمنزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جوجگہ ایک چوٹی گئی تھی وہ ایک ہموار مین پر تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے پر بلندو بالا قلعہ نمائقیرات بنی ہوئی تھیں۔ تاہم اس ہموارز مین پر تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے پر بلندو بالا قلعہ نمائقیرات بنی ہوئی تھیں۔ تاہم ان کے اردگر دکوئی دیوار تھی اور نہ ان میں درواز ہے ہی موجود تھے۔ اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جاسکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم وشم تھے۔ عالیشان تخت پر تاج بہتے ہوئے انہائی باوقار ہتیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے اردگر داسی شان کے لوگ شاہانہ تاج بہتے ہوئے انہائی باوقار ہتیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے اردگر داسی شان کے لوگ شاہانہ تاج بہتے ہوئے انہائی باوقار ہتیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے اردگر داسی شان کے لوگ شاہانہ

انتظار کرناچاہیے۔''،صالح بچھلی نشتوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔

ہم بچپلی نشستوں پر براجمان ہوگئے۔ یہاں سے بیاندازہ کرنامشکل تھا کہ آگے کیا ہور ہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا:

"پیحساب کتاب کب شروع ہوگا؟"

· مجھے کیامعلوم کسی کوبھی معلوم نہیں۔''،اس نے جواب دیا۔

اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سرٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔نہ جانے کتناوفت گزراتھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی:

''عبرالله الله إلى الكيموتم سے كون ملنے آيا ہے۔''

اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہوگیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کھڑی تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا ،انھوں نے نرم لہجے میں اپناتعارف کراتے ہوئے کہا:

''مرحبا عبداللہ! میرا نام ابوبکر ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے میں شمصیں خوش آمدید کہنا ہوں۔''

یہ کہتے ہوئے انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلادیے۔ میں پر جوش انداز میں ان سے بغلگیر ہوگیا۔معاتقے کے بعدوہ مجھےلوگوں سے ذرادور لے کرایک نشست پر جاہیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا:

''میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کب مل سکوں گا؟''

''رسول الله اس وقت بارگاہ ایز دی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں۔تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔اس وقت بتانے کی اہم بات ہیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالتماب کی بید عا ''تصین نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے۔ اس وقت ہرنبی پر بیٹان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیا میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب اللی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں۔ گرسر دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سیکڑوں برس سے خوار وخراب ہور ہے ہیں اور سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔''

''سکڑوں برس؟ کیا مطلب! ہمیں تو اندرآئے ہوئے بمشکل ایک دو گھٹے گزرے ہوں گے۔''،میں نے چونک کر تعجب سے کہا۔

'' یہتم سمجھ رہے ہو۔ آج کا دن کا میاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی شخق ومصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزرگی ہیں۔ مگرتم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔''،اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔

میں اس کی بات کوہضم نہیں کرسکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھاوہاں سب پچھمکن تھا۔ اور نجانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔

.....

صحابہ کرام اور مہاجرین وانصار حلقہ بنائے ادب واحترام سے بیٹھے تھے۔ اُمتِ محمد یہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے نیج رسالتہ آب سر جھکائے تشریف فرماتھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیکتھی ، مگر میں محسوں کرسکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا نظر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔

''رسول الله صلى الله عليه وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کررہے ہیں۔ہمیں بیٹھ کر

.....جب زندگی شروع <del>م</del>وگی 39 ......

جب زندگی شروع هوگی 38 .....

"پيکياچيز ہے؟"

'' یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے۔ یہ جام کوثر ہے۔اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمصین نہیں ستائے گی۔''

یالفاظ سنتے ہی مجھے ہمجھ میں آگیا کہ مجھ پراس مشروب کا پیغیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا؟ یہ جنت کی نہرکوثر کا پائی تھا اور بلا شبدان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتار ہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمیں کیا ہوں گی۔ بچپلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی۔ ایک یہ کہ انسان کوشد یہ بھوک اور پیاس گی ہواور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شعل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی ، جو صرف کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی ، جو صرف ایک انتہائی بھو کے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہوگیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس ، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چا ہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سیری الی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری بین میں مبتلا کردے۔

.....

قبول ہوگئ ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوجائے۔اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی۔تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کروہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے؟ شخصیں اس کی اجازت مل گئ ہے۔حساب کتاب کچھ در بعد شروع ہوگا۔تم اُس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تمھارے پاس بھیجا ہے۔' میس کر میرے چہرے پر خوشی کے تا ثرات ظاہر ہوئے۔جنسیں دیکھ کر خلیفہ کر رسول کے جبرے پر بھی مسکرا ہے آگئی۔ایک وقفے کے بعدوہ دوبارہ گویا ہوئے:

''باہر بہت سخت ماحول ہے۔صالح گرچة تمھارے ساتھ ہوگا،مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ۔ یہ مشروب تمھیں باہر کے آلام ہے محفوظ کردےگا۔''

یہ کہہ کرانھوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگا تا ہواایک گلاس میری سمت بڑھادیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کریہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیااورا پنے ہونٹوں سے لگالیا۔

گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسانہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے کی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرانی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا، کسی دوسرے انسان کو بھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدہ تک اتر تار ہا اور میری رگ رگ کو سیرانی اور سرشاری کی کیفیت سے دو جارکرتا گیا۔ میرا دل تو جا ہا کہ ایک میری رگ رگ کو سیرانی اور سرشاری کی کیفیت سے دو جا رکرتا گیا۔ میرا دل تو جا ہا کہ ایک میں ہوا ہوگا۔ اس میں ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا، اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آ ہستگی سے سوال کیا:

ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انہائی گرم اور جبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔لگتا تھا کہ سورج نو کروڑمیل سے سوامیل کے فاصلے پر آ کر د مکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی ۔ لوگ لیسنے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یانی کا نام ونشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا وگر نہاس ماحول میں تو ایک لمحہ گز ارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے۔ چبروں پروحشت ، آنکھوں میں خوف ، بال خاك آلود،جسم بسينے سے شرابور، وجودمٹی سے اٹا ہوا، یا وَں میں جیھالے اوران حیھالوں سے رستا ہوا خون اور یانی۔ یاس و ہراس کا بیہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ ہرکسی کواپنی پڑی ہوئی تھی۔میری نظریں کسی ایسے مخص کو تلاش کررہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھےنظر آئی وہ میرےاپنے استادفر حان احمہ کی تھی۔انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگا ہوں سے اوجھل ہونے کی كوشش كرنے لگے۔ ميں نے صالح سے كها:

" انھيں روكو! پيمبر استادىيں - ميں ان سے بات كرنا جا ہتا ہوں - " مگراس نے مجھان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تاسف آمیز کہے میں بولا: '' دیکھوعبراللہ! اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضا فیدمت کرو۔اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار وخراب ہور ہاہےتو سمجھ لواس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا ،اسی لياس حال ميں ہے۔"

میں تڑپ کر بولا:

" مگر ہم نے تو خدا پر سی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیھی تھیں۔" "سیمی ہول گی'،صالح نے بے پروائی سے جواب دیا۔

" مگران کاعلم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو! خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پزمیں ہوتا۔اس کے ممل ،سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔علم صرف اس لیے ہوتا ہے کشخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہوسکے۔جب تعمیر ہی غلط ہوتو بیام نہیں سانپ ہے:

> علم رابرتن زنی مارے بود علم رابرمن زنی بارے بود

(علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور اندر اتر جائے تو دوست بن جاتاہے)

یمی تمھارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے۔ باتیں بھی اچھی کرتے تھے۔مگران کی سیرت وکرداران کی باتوں کےمطابق نہھی۔ درحقیقت تمھارےاستادسانپ پال رہے تھے۔ آج علم کےان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جبتم لوگوں کودیکھو گے توانہیں ان کے ظاہراوران کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤگے، بلکہان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جبیبا کہ وہ اندر سے تھے۔ یا در کھو! خدالوگوں کوان کے ظاہراوران کی باتوں پڑہیں پر کھتا۔وہ عمل اور شخصیت کود کیتا ہے۔خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت بخت ہوگا۔ جو با تیں دوسر بے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی ، عالم کے لیے ہیں بن تکیں گی۔'' '' مگرانہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔''، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ ''ہاں مگران کابدلہ انہیں دنیاہی میں مل گیا۔''، صالح نے جواب دیا۔ ''علم کی غلطیاں معاف ہوسکتی ہیں ،مگر شخصیت اورعمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمھارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔خیر ابھی تو بید دن شروع ہوا ہے،

دیکھوآ خرتک کیا ہوتا ہے۔''

میں صدمے کی حالت میں دریتک گم سم کھڑار ہا۔ میں ایک بیتیم تخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناطہ نہ تھا۔ میرے لیے جو پچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی ، مجھے علم سکھایا ، میری شادی کروائی ، اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا ، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شاک (Shock) لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لاتعلق ہوگیا۔

میرے سامنے ان گنت لوگ بھا گتے ، دوڑتے ، گرتے پڑتے چلے جارہے تھے۔ فضامیں شعلوں کے دمکنے کی آ واز کے ساتھ لوگوں کے چیخے چلانے ، رونے پٹنے اور آ ہ وزار کی کرنے کی آ وازیں گونج رہی تھیں ۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہدرہے تھے، گلیاں دے رہے تھے، لڑجھگڑرہے تھے، الزام تراثی کررہے تھے، آپس میں گھم گھا تھے۔

کوئی سر پکڑ کے بیٹے تھا۔ کوئی منہ پرخاک ڈال رہاتھا۔ کوئی چہرہ چھپارہاتھا۔ کوئی شرمندگی اٹھارہاتھا۔ کوئی سر پکرارہاتھا۔ کوئی سینہ کوبی کررہاتھا۔ کوئی خودکوکوس رہاتھا۔ کوئی اپنے مال ہاتھا۔ کوئی سینہ کوبی کررہاتھا۔ کوئی خودکوکوس رہاتھا۔ کوئی اپ ہالی مال باپ، بیوی بچوں، دوستوں اورلیڈروں کواپنی اس تباہی کا ذمہ دارٹھہراکران پر برس رہاتھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا۔ قیامت کا دن آگیا اوران کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب سیکسی دوسر نے کوالزام دیں یا خودکو برا بھلاکہیں، ماتم کریں یاصبر کا دامن تھا میں، اب پچھپیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انظارتھا۔ کا نئات کے مالک کے ظہور کا۔ جس کے بعد حساب کتاب بشروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہرشخص کی قسمت کا فیصلہ کردیا جانا تھا۔

مگر میں اس سب سے بے خبر نجانے کتنی دیر تک اسی طرح گم سم کھڑا رہا۔ یکا یک میرے بالکل قریب ایک آ دمی چلایا:

''ہائے۔۔۔۔۔اس سے تو موت انچھی تھی۔اس سے تو قبر کا گڑھا انچھا تھا۔'' یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی ۔لمحہ بھر میں میرے زہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھتازہ ہوگیا۔

.....

میں نے گردن گھما کرصالح کی طرف دیکھا۔اس کا چبرہ ہرفتم کے تأثر سے عاری تھااوروہ مستقل مجھے دیکھے جار ہاتھا۔میری توجہا پنی طرف مبذول پاکروہ بولا:

''عبداللہ! تم میدان حشر کے احوال جانے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کریہاں آئے ہوتو ایسے بہت سے مناظر ابھی شمصیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں شمصیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے بہت سے مناظر ابھی شمصیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں شمصیں مزیدوں میں سے تماری ایک لیے ابھی سے یہ بات بتار ہا ہوں کہ تماری بیوی، تین بیٹیوں اور دوبیوں میں سے تماری ایک بیٹی لیلی اور ایک بیٹا جمشیداسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔''

صالح کی بیہ بات س کرمیرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکرسا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔

میری آنھوں سے مسلس آنسو بہدر ہے تھے۔ گریہاں کسی کو کسی کی کوئی پروائہیں تھی۔ کوئی کیوں بیچا ہے؟ کیوں بیچا ہے؟ کیوں بیچا ہے؟ کیوں ایٹا ہے؟ کوئی کیوں رور ہا ہے؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ کیوں مسلم نہیں تھا۔ آج سب کواپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میراغم کیوں پوچھا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جارہے تھے۔ پچھ دیر بعد میں نے صالح سے یوچھا:

"اب كيا هوگا؟"

"ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا۔ پھراس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔"

اس کا جواب دوٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا:

''جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنالیا تھا اور وہ اس کے لیے جیے،

چاہے وہ ایمان واخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت

کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات

کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں ۔ خالق ومخلوق کے حقوق

پورے کیے تھے۔ چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کرسا منے آئی تھی اور حشر کے دن

انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہوگئی۔''

''مگر گناہ توسب کرتے ہیں۔ تو کیاان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟''، میں نے پوچھا۔ ''ہاں گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے جھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کردیے اور اگر بھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انھوں نے فوراً تو بہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کودھودیا تھا۔ ایسے تمام صاف تھرے پا کیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ان لوگوں کارسی حساب کتاب ہوگا جس کے بعدان کی کامیا بی کا اعلان کردیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر

''لکین انسان تو ان دوانتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ان کا کیا ہوگا؟''، میں نے سوال کیا توصالح نے جواب دیا:

سر ماریجی ہے، گروہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی تختی جھیانی ہوگی ، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں بھینے ہوئے ہیں وہ یا تو مجر مین ہیں جنہیں آخر کا رجہنم میں بھینکا جائے گایا بھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سوجس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے آج کے دن اسے اتناہی خوار وخراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی۔ گر جسیا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سیکڑوں برس تو گزر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی تختی دنیا کی پچاس سالہ زندگی کے گناہ والوں کو تختی دنیا کی بچاس سالہ زندگی کے گناہ وں کا نشہ ہرن کرنے کے لیے بہت ہے۔ جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نجانے ابھی گناہوں کا نشہ ہرن کرنے کے لیے بہت ہے۔ جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نجانے ابھی کتنے ہزار یالا کھسال تک اس بخت ترین ماحول کی شدت ہنتی اور ہول جھیلنا ہوگا۔''

صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔کاش لوگ اپنے گناہوں کوچھوٹا نہ ہجھتے اور مستقل تو بہ کواپنا معمول بنا لیتے۔وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے۔اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کوچھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافر مانی سے بچتے اور رسولِ کریم کی پیروی کرتے تو آج بیدن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سے لذت سیکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔

پھر میں نے اس سے دریافت کیا:

'' کیااس وقت کسی کو بیمعلوم ہے کہاس کی نجات ہوگی یانہیں اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟'' صالح نے جواب دیا:

'' یہی اصل مصیبت ہے۔ یہاں کسی کو یہ ہیں معلوم کہ اس کامستقبل کیا ہے۔ نجات کی

جب زندگی شروع هوگی 47 .....

کوئی امید ہے یانہیں؟ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔اسی لیےرسول اللہ اور دیگر انبیا مسلسل یہ دعا کررہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔اس کے نتیج میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجر مین سے الگ ہوکر حساب کتاب کے بعد نجات پاجا ئیں گے۔تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جاسکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اور خوش کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی بید دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول الو کر صدیق نے تصمیں خود بتائی تھی۔''

'' گرابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔''، میں نے حیرت سے پوچھا صالح بولا:

''دعا قبول ہوئی ہے، گراس پرعملدرآ مداللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہوسکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نگلنے کے بعد یہاں پنچے ہی نہ ہوں۔''
''کیا مطلب لوگ اشنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟''

''تمھارا کیا خیال ہے کہ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں، اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آرہے ہیں۔ اسرافیل کے صور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندریاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھادیے گئے ہیں۔ اس لیے لوگ سیدھا یہاں آرہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہر حال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا، ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شایدتم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔''

اس وقت شدیدگری سے چہرے تپ رہے تھے۔ ہرطرف گرد وغبارا ڈرہا تھا۔ لوگ گروہوں کی شاسا کو شکل میں اور تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسا کو تلاش کررہی تھیں، مگر کہیں کوئی شناسا صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ اچا تک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتاوہ میرے قدموں پر گرکر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔

اس نے سیاٹ کہجے میں لڑکی سے کہا:

" کھڑی ہوجاؤ!"

اس کے لہجے میں نجانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے گئی۔لڑکی بھی ہم کر کھڑی ہوگئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ چہرہ خوف، اندیشے اورغم کے سابوں سے سیاہ پڑچکا تھا۔ چہرے اور بالوں پرمٹی پڑی ہوئی تھی۔ پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور وحشت زدہ آگھوں میں خوف ودہشت کارنگ چھایا ہوا تھا۔

کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندراتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ہے ساختہ چشم بد دور کہا تھا۔ میدہ شہاب گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آئکھیں اور گہرے سیاہ بال ۔ خدا نے اس چہرے کوقد رتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ ذیب وزیت کی اسے حاجت نہ تھی۔ مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روزِ حشر کے حزن و ملال کی تہہ میں کہیں فن ہو چکا تھا۔ سرایا حسرت، سرایا وحشت، سرایا اذیت اور مجسم ندامت یہ وجود کسی اور کا نہیں میرے چہتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہوھا کا تھا جو حسرت ویاس کی ایک زندہ تصویر بن کرمیرے سامنے کھڑی تھی۔

"ابوجی مجھے بچالیجیے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ یہاں کا ماحول مجھے مارڈالےگا۔ میں

ہوجانا جاہیے۔"

ڈریننگٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ھانے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹاٹی وی دیکھ رہاتھا۔اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟''

''لیں میں نے س لیا۔ کیکن میر الورا خاندان یہاں ہے۔ میں انھیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟'' '' بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کرمیر ہے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔''

" یہاں کی بات اور ہے۔ میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کران سے مل تولیتا ہوں۔ دوسرایہ کہ فارن ٹرپ تو ہم ہرسال کر ہی لیتے ہیں۔ پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت۔"

''نہیں اب بیچ بڑے ہورہے ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کدان کی پرورش باہر ہی ہو۔''

''لیکن میں بیرچا ہتا ہوں کہ میرے بیچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھا ئیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصنہیں یاسکا الیکن کم از کم میری اولا دتو نیک ہو۔''

''انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولا دکو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے درھیال کی ہوالگ گئی تواس کی زندگی خراب ہوجائے گی۔''

اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے اچھا کہہکرریسیور نیچےرکھ دیا اور ھاکو مخاطب کر کے کہا:

''تمھارے پا پاہمیں نیچے بلارہے ہیں۔''، پھرھا کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا: ''تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیکیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر شمصیں بہو کے طور پر قبول کیا۔ حالانکہ تمھارے انداز واطوار انھیں بالکل پسندنہ تھے۔تم مجھے لے کرالگ ہوگئیں تب بھی انہوں نے برانہیں مانا۔۔۔۔'' نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ، مگرلگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آ سانی نہیں آئے گی۔اللہ کے واسطے مجھ پررخم سیجیے۔آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں۔ مجھے بچا لیجیے.....،' یہ کہتے ہوئے ھا بچکیاں لے کررونے گئی۔

'' جمشید کہاں ہے؟''، میں نے ڈو بے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔

''وہ یہیں تھے۔ وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگریہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں کہ کسی کو ڈھونڈ نا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ملتے ہی مجھے تھیٹر مار کر کہا تھا کہ تمھاری وجہ سے میں بربادہوگیا۔ ابو میں بہت بری ہوں۔ میں خود بھی تباہ ہوگئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بول۔ میں خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بیالیں۔ اللّٰد کا عذا ہ بہت خوفناک ہے۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔''

ھافریاد کررہی تھی اوراس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہدرہی تھیں۔میرے دل میں پیرری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہر حال میری بہوتھی۔مگر اس سے پہلے کہ میں پچھ کہتا، صالح اسی سیاٹ لہجے میں بولا:

'' یہ بات شمصیں دنیا میں سوچنی جا ہیے تھی ھا بی بی۔ آج تمھاری عقل ٹھکانے آگئ ہے۔ گر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ شمصیں شاید یادنہ آئے .....میں یاددلا تا ہوں۔''

یہ کہتے ہوئے صالح نے اشارہ کیا اور لکاخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور صاکا کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ میرے اردگرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اس کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھا ورسن رہا ہوں۔

.....

''بس بس رہنے دو۔''،هما تنگ کر بولی۔

''انھیں میرے انداز واطوار نالپند تھے۔ گرتم میرے عشق میں دیوانے ہورہے تھے۔ اس لیے انھوں نے مجبوراً شمھیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہوکر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزاررہے ہو۔ پاپا کے برنس میں شریک ہو۔ کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو۔ تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔''

'' پیتنہیں کیوں تمھاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔''

''یار بیضول مذہبی با تین ختم کرو۔ مجھےان سے چڑ آتی ہے۔کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی۔ لاکھوں برس سے دنیا کا سٹم ایسے ہی چل رہا ہے:

If you are smart, powerful and wealthy you are the winner. All the others are loosers and idiots. And you know this judgment day is nothing but a rabbish.

ویسے فاریور کا سَنڈ انفار میشن، میرے پاپانے اپنے پیرصاحب سے بیگارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوادیں گے۔ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔'

" ہاں ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگرحرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں،اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمھارے پاپااور چودھری مختار صاحب کئی برنس میں پارٹنر ہیں اور دونمبر کے ہتھکنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔'

''اچھا.....ا تناہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پا پا کا برنس۔'' ''برنس تو چھوڑ دوں، مگر شمصیں کیسے چھوڑ وں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب

کرنے سے نہ تمھارے خرچ پورے ہوں گے اور نہ میں تمھارا لیونگ اسٹینڈ رڈمینٹین کرسکوں گاتمھارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وگر نہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے۔''

''اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گز اررہے ہیں وہ لوگ۔اچھا ہواتم میرے ساتھ آگئے وگر نہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے یا 800 سی گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گز ارکر مرجاتے۔''

''زندگی اچھی گزاریں یابری، مرنا تو ہمیں ہے۔ پیتہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟'' ''بِ فکرر ہو پچھنہیں ہوگا۔ وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمھارے اللہ میاں بھی پچھنہیں بول سکتے۔''

'' کلمهٔ کفرنو مت بکو۔اورالله میرا کہاں رہا ہے۔ جب میں الله کانہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا۔''

یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر" اگیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آگئی۔ مگر ھا اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کونہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈرینگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی:

''اچھاحچھوڑ ویفضول باتیں! نیچ چلو، پایاا نظار کرہے ہوں گے۔''

.....

صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظرختم ہوگیا۔لیکن ساتھ ہی ھا کی ہرامید کو بھی ختم کر گیا۔ صالح نے اسی سفاک اور قاتل لہجے میں شختی کے ساتھ کہا:

"تم نے دیکھا اتمھاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کرلیا گیا ہے۔توجاؤھانی بی

ا پنے پیرصا حب کوڈھونڈ و جوشمصیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی .....،'

صالح نے جملہ تو ادھورا چھوڑ دیا، مگر صا کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جوغضب آگیا تھا، اس سے میں خود دہل کررہ گیا۔ صابحی بری طرح خوف زدہ ہوگئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھاور کہتاوہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔

اس منظر میں جمشید کو دیکھ کرمیری حالت پھر ڈانوا ڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ھاکی طرح وہ بھی اس ختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشیداسی حال میں میرے سامنے آگیا تو میں کیا کروں گا۔ میں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ صالح نے میری کم تقییتھیا کرکہا:

‹‹ آوُجلتے ہیں۔''

نجانے اس تھی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوں کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہوگئ ہے۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اردگرد پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آرہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے برنس پارٹنز تھے۔ اس حیثیت میں میری ان سے رسی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی جسے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کریہ کہتے ہوئے ناکام بنادیا:

''دورره کربات کرو۔''

اس کالب ولہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے گئی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے:

'' مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب! آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب! میں نے میں کہتے دس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔''

" مجھے یاد ہے چودھری صاحب "، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔

''بس تواب آپ میری سفارش کرد بجیے۔ میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو جس کود کیھواپنی ہی پڑی ہے۔ نہ کوئی کچھ بتا تا ہے نہ سید ھے منہ بات کرتا ہے۔''

یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیارصالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کرصالح کی طرف دیکھا۔اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھااور پھر چودھری صاحب کے چہرے پرنظریں گاڑتے ہوئے بولا:

فروخت کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ دبی، ملاز مین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنالیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹر ٹینمنٹ کے نام پرمعاشرے میں حیابا ختہ رویے عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا و جانتے تھے کہ دنیا و کاراز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرے میں کامیا بی کاراز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرے میں کامیا بی کاراز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ '

صالح بے تکان بول رہاتھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کرنکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی تختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی۔ مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا:

''ذرا پیچےدیکھیے چودھری صاحب آپ کے پیچے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔''
چودھری صاحب گھرا کر پیچے بلٹے۔ میں نے بھی نظرا ٹھا کر چودھری صاحب کے پیچے
دیکھا۔سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل وصورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو
کے بھیکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا جس کے بعد مجھے یہ نا قابل
برداشت بدبوآ نابند ہوگئی الیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبوا بھی تک باتی تھی۔وہ بدشکل
بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفز دہ ہوکر
چودھری صاحب بیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھا گئے لگے۔وہ عورت یا بلا جو پچھ بھی تھی

'' يورت كون هي؟''،ان كے دور جانے كے بعد ميں نے صالح سے بو جھا۔

'' یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تھارے زمانے کی مشہورادا کارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔''،صالح نے اس بدشکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے جیرت سے کہا:

''چمپا؟مگروہ تو بہت خوبصورت تھی اورلوگ اُس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔'' ''لار مثالیں دین کے مال دیا ہے این آئیز ہو مل بھی جاتے ہے۔ این کم ادادگاں کے اس

''ہاں مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈ میل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لولوگوں کے اس آئیڈ میل کی شکل کیسی ہوچکی ہے۔ بیغورت اپنے بھڑ کیلے اور نیم عرباں رقصوں سے معاشر ے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ بیجن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پراسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔''،صالح نے بہنتے ہوئے جواب دیا۔

میں دل میں سوچنے لگا کہ میر ہے زمانے میں فحاشی شایدانسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلوژن نے گھر اس طرح کی ادا کاراؤں کے جلوے بھیرد یے تھے۔اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عربانی پھیلا نے والی الیسی خوا تین کوعزت کے بلندترین مقام پر بھادیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے بھادیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نو جوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی ہیویوں میں دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نو جوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی ہیویوں میں سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف گرعام شکل وصورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشر ہے میں اب وقعت ہوگئی تھیں۔ ان میں سے کتی تھیں جوابے آئگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے میں سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچتیں اور کتی تھیں جو معاشر کے نافدری کے داغ کواپنی شرافت کی چا در میں چھیائے دنیا سے رخصت ہوجاتی تھیں۔

میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ

تهام خاموشى سے ايك طرف برصن لكا۔ پير يجھ دريا بعدايك جكه ظهر كربولا:

'' خدانے تمھارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا پیمنظر بھی دیکھ لو''

اس کی زبان سے بیالفاظ نکے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔

.....

صبح کی روشن کھڑکی پر پڑے پر دوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے گئی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہور ہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہورہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر پچھ دیر مطالعہ کرتی تھی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناسازتھی۔

'' 'نہیں! مجھے کالج جانا ہوگا۔ ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا۔۔۔۔۔اور پھرامی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔''

اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جواس کے والدین کا تھا۔ اس نے آ ہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہ دونوں گہری نیندسور ہے تھے۔اس کے چہرے پرایک اظمینان بخش مسکرا ہے آگئی۔

شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کردی تھی۔اس کے والداس کے بچین ہی میں معذور ہو گئے تھے۔وہ تین بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں بڑھایا تھا۔تعلیم کممل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھرایک پرائیوٹ کالج میں

پڑھانا شروع کردیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی ، لیکن نو جوانی خودا کیے حسن ہوتی ہے۔ مگر اس کی زندگی میں نو جوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نتھی ۔ گھر کا خرچہ ، والد کا علاج ، مکان کا کرا بیاور چھوٹی بہنوں کی تعلیم ۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں۔ بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شاکستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی۔ اور اب وہ اپنے بوڑے سے والدین کا بوجھا گھانے کے لیے تہارہ گئی تھی۔

مگرآج نجانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوکر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہورہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کوغور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہورہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اورخود کو مخاطب کرکے دھیرے سے بڑبڑائی:

''شائستہ! تم ہارگئیں تمھارے حصے میں تہائیوں کے سوا کچھنہیں آیا؟''

ہ، یہ کہتے ہوئے اس نے آئکھیں بند کرلیں۔شاید بیاس کا اعتراف شکست تھا۔ مگراسی کھیے كرصالح نے ان سے مير اتعارف كرايا:

'' یے عبداللہ ہیں۔ محمدرسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی۔ اور آپنحور ہیں، سرمیاہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی نجور آپ انہی سے ملنا جاہ رہے تھے نا؟''

یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں ۔

میں نے نحور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، کیکن انھوں نے پر جوش انداز میں مجھے اپنے گلے سے لگالیا۔ میں نے اسی حالت میں ان سے کہا:

''ریمیاہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوالیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ برمیاہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔''

سے کہتے ہوئے میر نے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیٹیبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ چھٹی صدی قبل مسے میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے اور اسی بنا پراپنے زمانے کی سپر پاور عراق کے حکمر ان بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے سے ۔ مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کردی۔ برمیاہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ائیمانی گراہیوں پر متنبہ کیا اور انھیں عام کردی۔ برمیاہ نبی بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ایمانی گراہیوں پر متنبہ کیا اور انھیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے گرانے کے بجائے اپنی اصلاح کریں۔ مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کریں۔ مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کریں۔ مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے بجائے انہیں کنویں میں الٹالٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کردی۔ اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کرنازل ہوا اور اس نے بروشام (بیت المقدیں) کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ چھلا کھ یہودی قبل ہوئے اور چھلا کھ کودہ غلام بنا کراپئے ساتھ لے گیا۔

.....

منظرختم ہوگیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا: "دمیں تواس لڑکی کونہیں جانتا۔"

"اب جان لوگ\_و يستم جو يجه لكهة تقي، وه بهت دورتك جاتا تها-"

صالح نے جواب دیا اور ساتھ ہی میر اہاتھ تھا ہے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ جہال ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگول کو بڑھنے سے رو کنے کے لیے کھڑے تھے۔ مگر صالح کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آگیا۔ صالح نے دروازہ کھولا اور میر اہاتھ تھا ہے اندر داخل ہوگیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا۔ کیونکہ اس کے دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا۔ میں بے اختیار بولا:

"صالح! ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آگئے؟" اس نے مسکرا کر کہا:

" ہاں .....تمھاراد کھتو تہیں آگر دور ہوسکتا ہے۔"

ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔اس کے دروازے پرایک انتہائی باوقار اور پرنور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔قریب پہنچ میں نے فوراً جواب دیا۔ پھراپنارخ نحور کی طرف کرتے ہوئے کہا:

'' لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے۔ ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں۔ اور ہوبھی کیسے سکتے ہیں۔ شائستہ امت محمد یہ میں سے ہیں۔ نبی عربی کی نسبت کے بعدان کامیکہ معمولی نہیں رہا۔''

اس موقع پرصالح نے مداخلت کی اور کہا:

''آپلوگوں کی مرتبہ ومنصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ سر دست مجھے عبداللّٰد کو واپس لے کر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔''

نحور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔واپسی پر صالح مجھ سے بولا:

''ہوگیا ناتمھارے دکھ کا مداوا؟''

میں نے خدا کی اپنے بندوں پرعنایات کا جومشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کرلی تھی۔اس لیے میں خاموش رہا۔صالح نے اپنی بات جاری رکھی:

'' یی لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پینچی ہے۔ خدانے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل وصورت کے ساتھ آزمایا تھا۔ مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی۔ اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو بچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے، ان کا صبر آج اخسین کس بدلے کا مستحق بنار ہاہے۔''

میں چلتے چلتے رکا۔اپنی نظریں اٹھا کر آسان کو دیکھا، آسان والے کو دیکھا اور پھراپنی گردن جھکالی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ نحور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا:

''انشاءاللدان سے بھی جلد ملاقات ہوجائے گی۔ گرسر دست تو میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں۔''، یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے الگ ہوئے اور خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کوآ واز دی: ''ذراباہرآنا!دیکھوتو تم سے کون ملنے آیا ہے؟''

نحور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کران کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ بیلڑ کی اپنے حلیے سے کوئی شنم ادی اور شکل وصورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے نخاطب کر کے کہا:

'' آپ مجھے نہیں جانتے۔ گرمیرے لیے آپ میرے استادی اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے۔ گراہی کے اندھیروں میں خدا کے سیچ دین کی روشی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی۔ خدا سے میرا تعارف آپ نے کرایا تھا۔ خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ آج دیکھیے! خدا نے مجھ پراحسان کیا اور اب میں ایک ظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جارہی ہوں۔''

تھوڑی دیر قبل صالح نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا۔ مگراب اس کی حالت میں جوانقلاب آچکا تھااسے دیکھے کرمیں دنگ رہ گیا۔لیکن اسے اس طرح دیکھے کر مجھے جتنی خوثی ہوئی ،اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ میں نے شائستہ سے کہا:

''میری طرف سے آپ دونوں دلی مبار کباد قبول کیجیے۔امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یادر کھیں گی۔''

'' کیوں نہیں۔آپ کوتو بلانے کا مقصد ہی نحور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔''،اس نے بہتے ہوئے جواب دیا۔ ''پھر تو آپ نے غلط مخص کا انتخاب کیا ہے۔''

جب زندگی شروع هوگی 62 .....

ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا:

· ' كيااب بميں واپس ميدان حشر جانا ہوگا؟''

'' کیوں کیاوہاں جانے کاشوق ختم ہوگیا؟''،اس نے جیرت کے ساتھ یو چھا۔

' دنہیں ایسی بات نہیں ۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آگیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل اوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھاتو تم مجھے براہ راست اور لے گئے تھے۔ اب تو میرے گھروالے امت محمدیہ کیمپ میں پہنچ چکے ہول گے؟''

''تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھروالی کے پاس جانا چاہتے ہو۔ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟''

صالح نے میری بات پر بنتے ہوئے تصره کیا تو میں جھینے گیا۔ پھروہ مسکرا کر بولا: ''شرماؤنہیں یار۔ہم وہیں چلتے ہیں۔ پیخادم تمھاری ہرخواہش بوری کرنے پر مامور ہے۔'' ہم جس دنیامیں تھے وہاں راستے ، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔اس لیےصالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے اردگردتمام نبیوں اوران کی امتوں کے بمپ لگے ہوئے تھے۔

''شاید میں نے شخصیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت بیہ بتایاتھا کہاس پہاڑ کا نام اعراف ہے۔ اس کی بلندی پرتم گئے تھے۔اور بدد مجھوامت محدید کائیمی قریب آگیا ہے۔'' ..... جب زندگی شروع هوگی 64

ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا۔ اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی ،مگروہ پورامقام اس وفت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے اردگر داس قدر رش شایدکسی اور جگهٔ بیس تھا۔

میں نے صالح سے مخاطب ہوکر کہا:

" لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آگئے ہیں۔"

دونہیں بہت کم آئے ہیں۔ امت محدید کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعدا دبھی بہت زیادہ ہے۔ وگر نہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔''

"تومیرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے۔"

'' برشمتی ہے تمھارے معاصرین میں سے بہت کم لوگ یہاں ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آسکے ہیں تمھارے زمانے میں تو زیادہ ترمسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست۔ یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کررہے ہیں۔اس لیے تمھارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گےان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا۔ یہاں تو ہم صرف تمھارے والوں سے ملا کر تمھاری آئکھیں مھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے ۔خبرنہیں کس وفت حساب کتاب شروع ہوجائے۔''

صالح کی گفتگومیں جو چیز نا قابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریا فت کیا۔ ''حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت، جنت میں داخل ہوجائیں گے تو ان کی اللہ

یہ کہہ کروہ ایک کمھے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا:

'' وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبد اللہ! شمصیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں۔اس
نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہوگے۔ بلکہ حقیقت میہ ہے کہ تم پروردگارعا لم
کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔''

یہ پیشد کر سالح رکا اور مجھے گلے لگالیا۔ پھر آ ہستگی سے وہ میر سے کان میں بولا: ''عبداللہ! تمھارے ساتھ رہنامیرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔'' میں نے اپنی نگامیں آ سمان کی طرف بلند کیں اور دھیرے سے جواب دیا: ''اعزاز کی بات تو خداکی بندگی کرنا ہے۔اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا

> اعزاز ہے کہ خدانے ریت کے ایک بے وقعت ذرے کواس خدمت کا موقع دیا۔'' یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

''ہاں یہی بات ٹھیک ہے۔خداہی ہے جوذرۂ ریگ کوطلوع آفتاب دیتا ہے۔تم سورج کی طرح اگر چیکے تو یہ خدا کی عنایت تھی۔مگر بیاعنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے،سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پڑہیں۔''

ہم ایک دفعہ پھر چلنے سگے اور چلتے جم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہوگئی۔صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا:

''ناعمه نام ہے تمھاری بیوی کا؟''

میں نے اثبات میں گردن ہلا دی۔صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا:

"بيوالاخيمه ہے۔"

"كيااسے معلوم ہے كہ ميں يہاں آر ہا ہوں؟"، ميں نے دھڑ كتے دل كے ساتھ يو چھا۔

تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی۔اس کا نام دربار ہے۔اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ بیلوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگا۔''

میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا، گر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ جیموں پر شتمل ایک وسیع وعریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کرر ہے تھے۔ یہیں مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میر ابھر پورساتھ دیا تھا۔ ان کود کھے آئی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیرئیر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو بھی سر پر سوار نہیں ہوئے دیا تھا۔ ان سب کوایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا بدلہ تھا کہ آئے یہ لوگ اس ابدی کا میا بی کوسب سے پہلے حاصل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا بدلہ تھا کہ آئے یہ لوگ اس ابدی کا میا بی کوسب سے پہلے حاصل کرنے میں کا میابہ ہوگئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔

یہیں ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت ہی معروف ہستیاں نظر آئیں۔ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کوسلام کرتے جاتے۔ ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آگر بیٹے نے اور پچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالح کہنے لگا:

''ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔تم اچھا کررہے ہو کہ ان سے ابھی ملا قات طے کررہے ہو۔ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔''

د نهیں۔ ' ،صالح نے جواب دیا۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا:

میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت عاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھ<sup>و</sup> کن تیزتر ہوگئی۔

" آپکون ہیں؟"

''پیہ ہےتمھاری منزل۔''

میری زبان سے عبداللّٰد کا نام نکلتے ہی بردہ اٹھااور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چېرے میں جومیرے سامنے تھا۔ وقت ، زمانہ، صدیاں اور کمیح سب اپنی جگہ ٹھبر گئے ۔ میں خاموش کھڑ اٹکٹکی باندھ کراہے دیکھتا رہا۔ ناعمہ کا مطلب روثن ہوتا ہے۔مگر روشنی کامطلب یہ ہوتا ہے یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔

ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی جر کا ساتھ بڑھایے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا۔ جب محبت؛ حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی ۔ گر ناعمہ نے اپنی جوانی کے تمام ار مانوں اور خوابوں کومیری نذر کر دیا تھا۔اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کراینے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔اس کے بعد بھی زندگی کے ہرسرد وگرم اور اچھے برے حال میں اس نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہموت ہم دونوں کے بیچ حائل ہوگئی۔گرآج موت کا پیمارضی بردہ اٹھا تو میرے سامنے جاند کا نور، تاروں کی چیک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک،کلیوں کی ناز کی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہوگئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند کھوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ ناعمہ کی آنکھوں

میں نمی آگئی تھی جواس کے رخساروں پر بہنے گی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کراس کے رخساروں سے نمی پوچیچی اوراس کے ہاتھوں کواینے ہاتھوں میں لے کر کہا:

'' میں نے کہاتھا ناتھوڑ اساا نظارتھوڑ اساصبر۔ یہ جنگ ہم ہی جیبتیں گے۔''

''میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔اوراب تو میرایقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے توبس ایبالگ رہاہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھرسے باہر گئے تھے اور پھر آگئے۔ ہم نے تھوڑ اساصبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔''

'' ہمیں جیتنا ہی تھا ناعمہ ۔ اللّٰہ نہیں ہارتا۔ اللّٰہ والے بھی نہیں ہارتے ۔ وہ دنیا میں پیچھےرہ سکتے ہیں، مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔''

''اوراب؟''، ناعمه نے سوال کرتے ہوئے آئکھیں بند کرلیں۔شاید وہ تخیل کی آئکھ سے جنت کی اُس دنیا کا تصور کرر ہی تھی جواب شروع ہونے والی تھی۔

" ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگادی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔''

یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کرلیں۔میرےسامنے اپنی پرمشقت اور جدو جہدسے بھر پورزندگی کا ایک ایک لمحه آرہا تھا۔ میں نے اپنی نو جوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کردیے تھے۔اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھایے کی آخری تو انائیاں تک اسی راه میں جھونک دی تھیں۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جواگر دنیا کی زندگی کومقصود بنالیتا توتر قی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک با آسانی پہنچ جاتا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیرئیر، جائیداد، مقام ومرتبہ اور عزت وشہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ

عبداللہ! یہ تمھاری کمزوری بھی ہے اور طافت بھی کہ جبتم خدا کے ساتھ ہوتے ہوتو شمصیں اردگرد کا ہوش نہیں ہوتا۔''

''ہوش تو مجھے تھوڑی دیریہ لے بھی نہیں تھا، گراس وقت تو تم ٹلے نہیں۔'' ''ہاں میں اگرٹل جاتا تو پھرتم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہی ہوتی۔ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہواور بھلکر بھی۔ بھول گئے تھے یں کہاں جانا ہے؟''

> "اوہو، ناعمہ! ہمیں چلناہوگائم یہیں رکومیں کچھ دیر میں آتاہوں۔" "مگر ہمارے نیج؟"

''وہ بھی ٹھیک ہیں۔تم انہیں یہاں تلاش کرو۔قریب میں کہیں مل جائیں گے۔وگر نہ میں تھوڑی دیر میں سب کولے کرخود آجاؤں گا۔ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے۔ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتارہے گا۔''

اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ کیونکہ جھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہال نہیں تصاور بیا یک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ ناعمہ نے کچھ بھوئے ہوئے اور کچھ نہ سجھنے کے انداز میں گردن ہلادی۔

.....

والیسی برمیں نے صالح سے کہا:

''یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوجائے گی ۔کسی کی بیوی رہ گئی اورکسی کا شوہررہ گیا۔''

" ہاں بیسب تو ہوگا۔ آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیاتھی جوگزرگی۔ یہاں تو جو پیچیےرہ گیاسو رہ گیا۔لیکن یہاں کوئی تنہانہیں ہوگا۔رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا۔ نئے تعصّبات اورجذبات سے بھی لڑتار ہاتھا۔ فرقہ واربیت، اکابر پرستی اورتعصب سے میں نے بھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایما نداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پڑمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور بھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ ناعمہ کی محبت اور رفاقت تھی جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور ابہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے۔ مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں متھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجود گی کا احساس دلایا اور بولا:

'' آپِ اوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا۔ابھی چلنا ہوگا۔''

اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا ناعمہ سے فعارف کراہا:

''یہ صالح ہیں۔''، پھر ہنتے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا: ''یہ سی بھی وفت مجھے تہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔'' ناعمہ نے صالح کود کیھتے ہوئے کہا:

''میں انہیں جانتی ہوں۔ مجھے یہاں پریہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتادیا تھا۔ وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔''

میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا:

"تم مجھے الگ ہی کب ہوئے ہوجوناعمہ کو بہال چھوڑنے آگئے تھے"

''تصصیں غالبًا یا دنہیں۔جس وقت تم او پر بیٹھے پرور دگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے کھرنے کا پروانہ لے رہے تھے اس وقت میں تمھارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔

.....جب زندگی شرو**ع هوگی** 70 ......

.....جب زندگی شروع هوگی 71 .....

رشتے نا طے وجود میں آجائیں گے۔ نئے جوڑے بن جائیں گے۔نئی شادیاں ہوجائیں گی۔'' ''مگریہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔'' ''تم ٹھک سمجھے ہو۔ دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزور یوں کی بنابر بنایا گیا تھا۔

''تم ٹھیک سمجھے ہو۔ دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بناپر بنایا گیا تھا۔
بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردول کوخاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔اسی خاندان کوجوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا، جبکہ مردول کوجبلی طور پرعورتوں کامختاج کردیا گیا تھا۔وہ مردول کے لیے ایک نعمت بھی تھیں اور ضرورت بھی۔اس کے بغیر دنیا کانظم چل نہیں سکتا تھا۔گراب یہاں معاملات جدا ہوں گے۔عورتیں مردول کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی، مگرخودان کی ہتاج نہیں ہوں گی۔اس کے ایک نعمت تو رہیں گی، مگرخودان کی ہتاج نہیں ہوں گی۔اس کے ایک نعمت تو رہیں گی، مگرخودان کی ہتاج نہیں ہوں گی۔اس کے ایک نعمت تو رہیں گی، مگرخودان کی ہتاج نہیں ہوں گی۔اسی لیے ان کی قدرو قیمت بہت بڑھ جائے گی اوران کانخ ہمیں۔'

''اس کا مطلب ہے ہے کہ اِس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے۔عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کرلے گی ،مگر مرد کا عور توں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا حالانکہ وہ ان کے ضروت مند ہول گے۔''

''ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔''

''تو ہم مردتو پھرنقصان میں رہے۔''

''ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے۔''

"بيتوبرامسكه ب-اسمسككاكوئي حلب؟"

''جنت کی نئی دنیامیں ہر چیز کاحل ہوتا ہے۔حوریں اسی مسئلے کاحل ہیں۔''

· ' مگران سے تو خوا تین کو جیلیسی محسوس ہوگی۔''

'' نہیں ایسانہیں ہوگا۔حوریں اپنے اسٹیٹس اورخوبصور تی میں بھی جنت کی خواتین کے برابر

نہیں آسکتیں۔اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے بھی رشک وحسد کا باعث نہیں بنیں گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پروانہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچیپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے؟'' انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے؟'' میں خاموثی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھار ہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا:

میں خاموثی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھار ہا۔اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا:

میں خاموثی کے دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے۔ مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب

''یہ بات تو لا جواب ہے، مگراس مسکے کا فیصلہ جنتی خوا تین ہی کر سکتی ہیں۔' ''جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ان کی پاکیزگی خدا کی مہر بانی سے کسی منفی جذبے کوان کے پاس کی شکنے نہیں دے گی۔''، صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھراس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:

''اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچپلی دنیا آزمائش کی دنیا متحق ہے۔ یہ نفی جذبے تھی۔ اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ نفی جذب انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر موئن مرد وعورت کی بید ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجودا پنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں۔ مرحکم تھا کہ ہرگندگی سے اپنے وجودکو پاک رکھوتو تم لوگ پانی سے خسل وطہارت کرتے تھے۔ اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ ظم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ ظم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ ظم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ ظم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ ظم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے نفرت، جھوٹ کی جسے میں حکم تھا کہ صبر کے خوال

پانی سے انہیں دھوڈ الو۔مومن مردوغورت زندگی بھریہ مشقت اٹھاتے رہے۔مگر آج کے دن انہیں ہرالیم مشقت سے پاک کردیا جائے گا۔''

ں. ''مطلب بیر کہاب نہان کے جسم سے گند گیال نگلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے

بیت ہوں کی ہے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہال کوئی برصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔''

''لکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات بیسا منے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اوربس گزارے کے قابل ہیں تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔''

پھر میں نے بنتے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا:

''مسلمان خوامخواہ حوروں کے حسن کا چر جاس کران کے دیوانے بنے اور بلاوجہ لوگوں کے طعنے سنتے رہے۔''

میرے مذاق کے جواب میں صالح نے سجیدگی سے کہا:

'' یہ دونوں تمھاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد، عور توں کے لیے کوئی ایسا قیمتی ا ثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی اتن تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے' کم تر' اور' گزارے کے قابل' کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خوا تین جیسی تو نہیں، گربہر حال ایسی بھی نہیں ہیں کہتم ان کو کم ترسمجھو۔''

''اچھاتووہ کیسی ہیں؟''

''میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حورین نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ان کا بے مثال حسن اور با کمال روپ؛ سرخی پاؤڈر کے

سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہاراور زیب وزینت کی جھنکار کامختاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کا کنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوااپنی لطافت، دریااپنا بہاؤ، زمین اپنا گھہراؤ، تارے اپنی چیک، کلیاں اپنی مہک، چانداپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وا دیاں اپنے نشیب جب جمع کردیتے ہیں توایک حور وجود میں آتی ہے۔

ان کاحسن خوبصورتی کے ہرمعیار پرآخری درجہ میں پورااتر تاہے۔ان کا قد لمبااور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آئکھیں بڑی بڑی اور گہری ساہ ہیں، گر ہرلباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل عتی ہیں۔ان کی بھنویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی بھنویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، گر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زبان شیریں اور ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چیکدار ہیں۔ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چیکدار اور ان کے سفیدرنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پیڈلیوں تک لیے ہیں۔ان کی آ واز سریلے نغے کی طرح کان میں رس گھوتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکر اہٹ سے رُت حسین ہوجاتی ہے۔ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ان کے لیج میں زمی، چلنے کے انداز میں در بائی اور بولئے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ان کے معطر وجود پر مخلی لباس اور چیکتے زیور در بائی اور بولئے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ان کے معطر وجود پر مخلی لباس اور چیکتے زیور بادوں سے چھیتے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتے ہیں۔''

"تم نے حوروں کودیکھا ہے؟"

دونہیں! انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ صرف ان کا احوال سنا ہے۔ وہی شمصیں سنار ہاہوں۔'' سیکہتے ہوئے اس نے سلسلہ بیان جاری رکھالیکن اس دفعہ اشعار میں اپنے مرعابیان کرنے لگا: ''تمھاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اورخواب لگ رہی ہیں۔لیکن بیرا گرخواب ہے تو بہت دکش خواب ہے۔''

" بیخواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو! ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جوآ سان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، چوٹیوں پر ڈیرہ ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کوچھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو جور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخر کارنیکی، پارسائی اور تقوی کے طرف بڑھتی، ٹیلوں کو جود نچھاور کردیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ بیاس اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کردیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ بیاس کے ہوتا ہے کہ بیندی اپنے پور سے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی۔ ہرنامحرم نگاہ کو اپنی دیداور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاکدامنی کے ساتھ طے کرتی ہے اس لیے پاکدامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی۔ اور آخر کا رسیل شاب کی چڑھتی گھٹی موج کا سان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیضم ہوجا تا ہے۔''

'' مجھے جھ ہی نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یاتمھارے بیان کی۔''

'' تعریف تو صرف الله کی ہونی چاہیے۔''

''اس میں تو کوئی شکنہیں کہ تعریف وتو صیف تو صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔مگریہ بتاؤ کہ کیا بیانسان ہول گی؟''

'' ہاں یہ بھی انسان ہیں۔اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہوہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔''

'' بیاڑ کے کیوں رہیں گے، ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جوزیادہ عمر کا ہواور زیادہ سمجھ رکھتا ہو؟''، میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جڑدیا۔ ساہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سا ہے رات اسے جاند تکتا رہتا ہے ستارے بام فلک سے اثر کے دیکھتے ہیں سا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سا ہے رات کو جگنو تھبر کے دیکھتے ہیں سا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں سا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سا ہے اس کی ساہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سا ہے جب سے جمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لعل و گہر کے دیکھتے ہیں ساہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے کھیر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی اگر وہ خواب ہے تعبیر کرکے دیکھتے ہیں

صالح بے نکان بول رہا تھااور میں خاموثی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔اس نے جب اشعار پڑھ لیے تو میں نے کہا:

''نہیں ایسانہیں ہے۔ یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا پچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیس گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔اس لیے ان کی سمجھ ہو جھا ور مزاج شناسی کی تو کوئی حذبہیں ہوگی البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعدر ہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجالا کمیں۔ان کا لباس شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنادے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ ہے کہ ان کو بھی از دواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو۔ جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پیچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔''

'' کیا حوریں اور غلان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟'' '' پیایک کمبی کہانی ہے۔''

> ''ہمارے پاس وقت کی کون تی کمی ہے۔ یہ بمی کہانی بھی سناتے جاؤ۔'' ''سنو! آج کا دن انسانوں کا پہلامحشز نہیں ہے۔''

> > '' کیامطلب! کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟''

'' قیامت تو پہلے نہیں آئی البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جاچکے ہیں۔''

"پيکب ہوا تھا؟"

''یرتوتم الله تعالی سے جنت میں جا کرخود پوچھنا۔ مجھے تو صرف اتنامعلوم ہے کہ یہ ہوا تھا۔ دراصل جس آنرمائش میں انسان کوڈالا گیا تھا، یہ پہلامحشر اس کہانی کا دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی

رفاقت کا شرف حاصل کرلیں ۔لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزار نا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے ہیں ہوگا۔ صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتا اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں بیثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجو دبن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ جس کے وہ صاحب اختیار کی اس امانت کا درست استعال کیا اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔''

''تو چرکیا ہوا؟'

" یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈرکے پیچے ہٹ گئیں۔اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتی ہی بھیا نک جگہ ہے۔ حشر کی تختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔اس کے بعد کون عقل منداس امتحان میں کو دنے کی کوشش کرتا۔"

''اورغالبًا ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کو د پڑے۔''، میں نے لقمہ دیا۔ ''ہاں یہی ہواتھا۔لیکن خدائی امانت اٹھانے کا بیعز م روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا۔ اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا بیتھا کہ ہر ہرانسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے بیمعلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اتر نے کے لیے تیار ہے۔

عبداللہ! بیاس لیے ہوا کہ تمھا رارب کسی پررائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کورکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی۔ اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہوگئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار

کردیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انسانی گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے اور بلوغت سے پہلے ہی مرجاتے ہیں، ان لوگوں کو یہی کردار سونپ دیا جائے۔ اور یہی بچے بچیاں جنت کی سبتی میں حوروغلمان بنادیے جائیں گے۔''

"اورباقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے؟"

''اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔تم جانے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان میساں نہیں ہوتا۔ یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مندلوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گر اہی کے دور میں انبیا کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ان کی کامیا بی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیا کا پیغام آگے پہنچا کیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، گر انہیں انبیا کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر وا نکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابوبہ جیسے دشمنانِ تی۔

آزمائش کی دوسری سطے وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعدان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں بیدا ہونے والی گراہیوں، فرقہ واربت، بدعت اور غفلت سے خی کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیروشر سے اتعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلا ئیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہذمہ داریاں ان پراس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیا کی تعلیمات تھیں اور وہ بیدائشی مسلمان تھے جنھیں قبول اسلام کے لیے سی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، نھیں زیادہ اجر کمانے کے مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، نھیں زیادہ اجر کمانے کے مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، نھیں زیادہ اجر کمانے کے

مواقع دیے گئے کیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتناہی سخت ہونا طے پایا۔'' ''میر ااور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھانا؟''

''ہاں تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچۂ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اوران کا پرچۂ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی۔ یعنی تو حید اور اخلاق کا امتحان ۔ انہیں عام مسلمانوں کی فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی۔ یعنی تو حید اور اخلاق کا امتحان میں ۔ ظاہر ہے طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں ۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجرے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہیں۔''

''اورانبيا كامعامله كياتها؟''

"انہوں نے امتحان کا سب سے تخت پرچہ چنا۔ اس لیے ان کی رہنمائی براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اور اس لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ مصصیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ صرف ایک اجتہادتھا۔ لیکن دیکھوان کوکس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھلی کے پیٹ میں بند کردیا۔"

پھراس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا:

''اسل اصول جوتمام اقسام کے گروہوں میں کام کررہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ زیادہ رہنمائی، زیادہ شخت حساب کتاب، کم سزا جزا۔ کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا جزا۔ مگرکسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالی نے نہیں۔''
''اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔''

## يانچوال باب دوسهيليال

ہم ایک دفعہ پھرمیدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق ناعمہ کا سوال میرے کا نوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا:

''میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔'' ''اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پران دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے

، ، . ليے تيار ہو چکے ہو۔''

'' ہاں شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پار ہاتھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا۔ پھراپی بہوھا کو برے حال میں دیکھ کرمیرے اوسان خطا ہوگئے۔ مگراب مجھے اندازہ ہو چکا ہے۔'' ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آگیا ہے۔''

" ہاں ابھی حشر کا دن ہے۔ بیصرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہرخوف وحزن ختم ہوجائے گا۔" ،صالح نے مجھ پرطاری ہونے والے نم کی توجیہ گی۔ " یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعال ہوئی ہے۔ وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی کی جہتاوہ ہے اور نہ ستقبل کا کوئی اندیشہ۔" ، میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا:

" ہاں جنت الیمی ہی جگہ ہے۔ حساب جب شروع ہوگا تو جنت وجہنم کوقریب لے آیا جائے گا۔ ہرشخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتادیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا۔ لینی اسے سی عذاب سے بچالیا گیایا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔'' ''کیا مطلب؟''، میری آنکھوں میں تفصیل جانے کی خواہش تھی۔

**83 جب زندگی شروع هوگی** 

"باں بالکل ایساہی ہے۔اسی وجہ سے تم آج اتنا او نچا درجہ پانے میں کا میاب ہوگئے۔اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو شمصیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔"

''یار میں نے کتنا بڑارسک لے لیاتھا۔''

"No Risk No Gain\_نیمی تمھاری دنیا کا اصول تھا۔

مجھے اس کمچے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پالیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گرگیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخر وکر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھیکتے ہوئے مجھ سے کہا:

''عبدالله!الطو-''

میں اٹھ کر کھڑا ہوااور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا:

''صالح اب میں بھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں بھی کوئی بیاری ، بڑھا پا،خوف ،غم ،
حزن ، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں ، کودوں ، ناچوں ، قبقہ کا کاؤں اور پوری دنیا کو چنج چنج کر بتاؤں کہ لوگو! میں کا میاب ہوگیا۔ لوگو! میں کا میاب ہوگیا۔ آج سے میری ادشاہت شروع ہوتی ہے۔''
صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا رہا۔ میرے خاموش ہونے پروہ بولا:

''زندگی تو شروع ہوگی۔ ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے۔ بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔''

.....

''مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا مکنہ ٹھکا نہ کیا تھا، جس سے اسے بچالیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا مکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جواس نے اپنی بداعمالیوں سے ضایع کر دیا۔''

"پيتوخودايني ذات ميں ايك بهت براعذاب موگا-"

''ہاں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوثی اس جہنم سے بچنا ہوگی اور اہل جہنم کے لیے سب سے بہلا عذاب یہ بچھتاوہ کہ سماعلی نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پرمحروم ہو چکے ہیں۔ شمصیں بچھ در تج ابیان کر دہ میری یہ بات یا دہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چا ہا، اس نے جہنم کے بھی اسے بی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سوآج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بیخے کی نوید بھی ملے گی اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے میں سخت ترین عذاب سے بیخے کی نوید بھی ملے گی اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے میں سخت ترین عذاب سے بیخے کی نوید بھی ملے گی اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے میاتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسر سے بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔''

ہم یہ گفتگو کررہے تھے اور آ ہستہ آ ہستہ چلتے جارہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹینا۔ وہی پریشانی و بدحالی۔ وہی حسرت و ندامت۔ وہی اضطراب و بے چینی۔ وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پرسوال تھا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ہر چہرے پراضمحلال تھا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا پیتنہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔

.....

اسی میدان میں ایک جگہ دولڑ کیاں پھر یلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آئیسی بری طرح سوج رہی تھیں۔صاف لگ رہاتھا کہ روتے روتے ان کی بیحالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور پژمردہ آئیسیں۔ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے رٹھی جاسکتی تھی۔ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسری سے کہنے لگی:

''لیا المجھے یقین نہیں آرہا کہ بیسب کچھ بچے ہے۔انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہوسکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوسکتی ہے۔ نہیں ۔۔۔۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش بیا یک جھیا نک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ائیر کنڈیشنڈ بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پرلیٹی ہوئی ہوں۔اور پھر کالج آکر میں شمصیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیا نک خواب دیکھا ہے۔۔۔۔۔کاش بیخواب ہو۔کاش بیخواب ہو۔'

یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کررونے گئی۔

لیلی نے روتی ہوئی عاصمہ سے کہا:

''یفین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے۔ بیخواب نہیں حقیقت ہے۔خواب تو وہ تھا جو ہم بچپلی دنیا میں دیکیور ہے تھے۔ آئکھ تو اب کھلی ہے عاصمہ! آئکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آئکھ کھلنے کا کیافائدہ؟''

کچھ دیر کے لیے خاموثی چھا گئی۔ پھر لیلی حسرت کے ساتھ عاصمہ سے بولی: '' کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی! کاش میں تمھارے راستے پر نہ چپلتی!'' '' ہاں …… کاش میں تمھارے راستے پر چپلتی تو ہم دونوں کا بیرحال نہ ہوتا۔ پیتے ہیں اب آگے کیا ہوگا۔''، عاصمہ کا لہجہ بھی افسر دہ تھا۔

خاموشی کے ایک و تفے کے بعد عاصمہ نے لیل سے مخاطب ہوکر کہا:

تمھارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔''

''ویل ویل میڈم! ڈونٹ کنڈم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے۔ورنہ مجھے صرف جیزاورٹی شرٹ پہندہے۔''

'' يه آدهي بات ہے۔ پوري بات بيہ که ٹائٹ جينز اور چست سليوليس ئي شرٺ '' '

''اوركيايهان برقعه پهن كرآؤن؟''،عاصمه نے طنزیدانداز میں پوچھا۔

''عاصمہ یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ہمیں مختاط رہنا جا ہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔''، لیلی نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔

''سوری یہ تمھاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کوئی مولوی آخصیں یہ کیوں نہیں بتا تا۔''

> ''یقیناً میان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟'' لیل کے اس جواب پر عاصمہ تنک کر بولی:

"كياتهما پي پيند كے كيڑے بھى نہ پہنيں؟ خوبصورت بھى نظرنة كيں؟"

"ضرور پہنواورضر ورخوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔"

''بس کرویار۔ یہاں ایک میڈم ثائستہ ہیں جو ہروقت ایسے ہی موڈسٹی پرلیکچردیتی رہتی ہیں اور دوسری تم ہو۔ سنو!ان کے نقش قدم پرمت چلو ور ندان کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤگی موڈسٹ بن کرتمھاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔''

''عاصمہ بری بات ہے۔اتنی اچھی اور نیکٹیچر ہیں اورتم ہو کہ ان کا مذاق اڑارہی ہو۔ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کانہیں ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔'' ''ارے چھوڑ ویاریہ فضول بحث۔ بیددیکھو بیہ جو لان کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل

جب زندگی شروع هوگی 87

''لیا پیوبناؤد نیامیں ہم کتنے دن رہے تھے۔''

'' پیتنهیں .....ایک دن ..... یا دس دن \_ یا شاید بس ایک پهر \_اس وقت تو یوں لگتا تھا که زندگی بھی ختم نه ہوگی \_گراب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔''

· مجھے تواب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یا ذہیں آ رہی۔''

یہ کہتے ہوئے عاصمہ ماضی کے دھندلکوں میں کھوگئی۔ شایدوہ ماضی کے درق الٹ کرکوئی ایسا پہرڈھونڈر ہی تھی جس کی یادآج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی۔ مگراس کی یا دداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا۔ جو کچھ یادآیاوہ خودایک فردقر اردادِ جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔

.....

"میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا۔"

عاصمہ نے ایک اداسے جسم کولہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں دوقدم چل کر کیل کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ کیلیا نئی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بیٹی پربیٹی ہوئی جوس پی رہی تھی اوراس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی عاصمہ لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کررہی تھی۔ لیلی خاموش رہی تو عاصمہ نے دوبارہ کہا:

''میں کیسی لگ رہی ہوں؟''

"تم کیڑے پہن کربھی بر ہندلگ رہی ہو۔"

لیل نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔

"وہاٹ....."

'' پیچ کہدرہی ہوں۔ بیلان کا پرنٹ ہے تو بہت شاندار، مگراس سے تمھارا پوراجسم جھلک رہا ہے۔آستینیں تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو۔ مگراس لباس میں تو باز وؤں کے ساتھ

..... جب زندگی شروع **حوگی** 86 .....

ا یکٹرلیں چمپانے لانچ کیا ہے اور اس کا ڈیرائنز بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے ایک سوٹ بیس ہزار کا ہے۔ تم نے توا گر بیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شوبھی تھا۔ اسی میں چمپانے بیاسٹائل پہنا تھا جسے میں نے کا بی کیا ہے۔ تم بھی بنوالو۔''
د'اور اس کے بعد میرے گھروالے مجھے گھرسے نکال دیں گے۔''

'' ڈونٹ وری۔ میں شمصیں اپنے ہاں رکھ لوں گی۔ ویسے بھی تمصارے گھر والے بڑے آتھوڈ وکس ہیں۔ تمصاری امی ..... ناعمہ آنٹی ہیں تو اچھی خاتون، بس ہروقت نصیحت کرتی رہتی ہیں اور تمصارے ابا .....عبداللہ انکل ..... وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کرہی دم لیس کے۔ ایسے ہی تمصارے باقی بہن بھائی ہیں، بس ایک تمصارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں۔ اسی لیے شایدتم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔''

''ابا تو سجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں۔اور بقول امی کے انھوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے۔''

"كياخرابي ہے تم ميں تم تو مجھو يسے ہى براى نيك لگتى ہو۔"

''میں اور نیک؟ بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں۔ باقی میں تمھارے ساتھ رہ کرتمھارے جیسے ہی کام کرتی ہوں۔''

'' مگریہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے۔ پچپاس برس کی زندگی ہے۔خوب کھاؤ پیواورانجوائے کرو۔''

"ہاں تمھارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہوگئ تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے۔ اس میں پچپاس سالہ زندگی کا سارا نشہ ہرن ہوجائے گا۔ان کی تربیت سے میری امی بہنیں اور بھائی انورسب ہی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔''

" ڈونٹ ٹالک اباؤٹ دیم۔وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں۔اس بورزندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ ہر اس کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں۔عبادت کرو،نماز پڑھو،روزہ رکھو، دو پیٹہ سینے پررکھو،سرڈھانکو۔آئی ڈونٹ لائک دزربش۔"

عاصمہ کی اس بات سے لیل کے چہرے پر پچھنا گواری کے آثار ظاہر ہوئے۔وہ بولی:

''الیمامت کہوعاصمہ۔میرے گھر والوں نے تم سے بھی پچھنیں کہا۔وہ بیچارے جوکرتے بیں خود کرتے بیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں۔تم سے تو پچھنیں کہتے۔صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہبلی ہو۔ دیکھوالی سہبلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ایسانہ ہوکہ تم دونوں خداکو ناراض کر دواور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دوکہ تمھاری دوسی نے مجھے برباد کر دیا۔' موری بھی تم تو برا مان گئیں۔لیکن دیکھوتم نے اپنے اباکی تقریر مجھے پھر سنادی۔ان بے چاروں کے سریر ہروقت قیامت سوار رہتی ہے۔'

عاصمہ کے اس جملے سے کیلی کے چہرے کا رنگ بدلا۔اس کے تیورد کیھ کروہ فوراً بولی: ''سوری سوری ناراض نہ ہونا۔اب تمھارے ابا کو پچھ نہیں کہوں گی۔ چلو کینٹین چل کر پچھ کھاتے ہیں۔ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔''

.....

میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی۔ میں سوچ رہاتھا کہ نجانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھراس اندیشے سے کہ کہیں آخیں جہنم کی بھڑ گتی ہوئی آگ میں نہ بھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کا نوں سے ٹکرائی:

''عبداللہ! تیارہوجاؤ۔ میں شمصی تمھاری بیٹی سے ملوانے لے جارہاہوں۔''
باختیار میں نے اپنانحیلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبالیا۔ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھر دری پھر یلی سطح پر دولڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ان میں سے ایک پھر یلی سطح پر دولڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ان میں سے ایک لیا تھی۔میری بیٹی کی عزیز ترین ہیلی۔ لیا تھی۔میری بیٹی کی عزیز ترین ہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی۔ لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہدرہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ بھی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کررکھا

تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ عاصمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہواا پنالیسینہ چاٹ رہی تھی۔ خاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی۔ اس نے مزید بھڑ کنا تھا۔ جبکہ کیل اپناسر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔

عاصمہ ایک بڑے دولتم ندخاندان کی اکلوتی چیٹم و چراغ تھی۔خدانے حسن، دولت، اسٹیٹس ہر چیز سے نواز اتھا۔ ماں باپ نے اپنی چیتی بٹی کواعلی ترین اداروں میں تعلیم دلوائی۔ بچین سے اردو کی ہوا تک نہیں گئے دی گئی۔ عربی اور قرآن کریم کو بچھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگاش میڈیم اسکولوں کا اتنااثر تھا کہ بچی انگریزی انگریز دوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی۔ مگرایسے اسکولوں میں زبان زبان دانی کے طور پڑ بین بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں کیھی جاتی ہے۔ چنا نچر زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لواز مات سمیت درآئی تھی۔ سلام کی جاتی ہے۔ چاتی ہور تو دولتے پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجہ کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھا وَ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے میں نے سے ماصمہ بہتر ہوجائے۔ اسی لیے میں نے اس دستی کو گوارا کرلیا تھا کہ شاید لیالی کی صحبت سے عاصمہ بہتر ہوجائے۔

لیل سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر مجرکی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدشمتی سے اس دوستی میں عاصمہ نے کیلی کا اثر کم قبول کیا اور کیلی نے اس کا اثر زیادہ قبول کرلیا۔

لیل میری بیٹی ضرورتھی، مگر بدشمتی سے وہ میر ہے جیسی نہ بن تکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب
سے بڑے بھائی، جمشید کی لاڈلی تھی۔ وہی بھائی جو میر اپہلونٹی کا بیٹا تھا اور اس کی طرح میدان
حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف عاصمہ کی دوستی۔
میاصمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور نازونع میں پلی بڑھی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑرہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر
اولا دوں کوان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔

اولاد ہردور میں والدین کو مجوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہواتھا کہ مال باپ اپنے بچوں کے شق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خودان کے تعلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں آئھ دیں بچے ہوتے تھے۔ اس لیے والدین ایک حدسے زیادہ بچوں پر توجہ ہیں دیتے تھے۔ مگر میرے زمانے میں والدین کے دو تین ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کرلادیں۔ وہ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کرلادیں۔ وہ ان کی تربیت کے لیے ان پر تخق کرنے کو برا سمجھے۔ ان کی ہرخوا ہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے۔ ان کی تربیت کے لیے ان پر تخق کرنے کو برا سمجھے۔ ان کی ہرخوا ہش تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے اور آخر کا ربید بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کرتر تی یا فتہ مما لک میں سیٹ ہوجاتے۔ یہ نہ بھی ہوت بھی تی زندگی

میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا۔لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔

والدین کے نزدیک دین کی بنیا دوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم پیتھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑ ھاکر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ایمان واخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یتھا کہا نتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوادیں ۔خدا کی سچی محبت ،اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیرخواہی کے بجائے بیچے اپنے والدین سے مفاد یرتی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا جہاں تہذیب وشرافت اور اخلاق وشائنتگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پیندی کا ایک نیاسبق ہرروزیٹ ھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اوراس کی کامیابی کو ا ہم ترین مقصد بنا کرپیش کیا جاتا تھا۔خدا ، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں ۔ دینداری کی آ خری حدیقی کہ سی مولوی صاحب کے ذریعے سے بیچ کوقر آن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس كامفهوم تو نه وه مولوي صاحب كومعلوم تها نه والدين كواور نتم بهي بچول ہى كومعلوم ہويا تا۔ پير لوگ بھی سمجھ کریڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتناان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے ۔اس کا سبب بچیلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یانہیں ، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں ۔ وہ تو محض امتحان کا یر چه تھایاراہ چلتے مسافر کاکسی سرائے میں گز ارا ہواایک پہر۔زندگی توبیتھی جوختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کرآج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔

.....

ہم ذراقریب پنچ تو عاصمہ کی نظر مجھ پر پڑی۔اس نے لیل کوٹہو کا دیا۔ لیل نے گھٹنوں سے سراٹھایا۔اس کی نظر میری نظر سے جپار ہوئی۔ان آئھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا

کہ میرا دل کٹ کررہ گیا۔ وہ اٹھی ..... بھاگ کر مجھ سے لیٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔اس کی زبان سے ابو .....ابو کے سوا کچھا ورنہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کررہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بیا گرروتی رہی تو کہیں میر بے ضبط کا بند بھی میراساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سریرہا تھ پھیر کر کہا:

''بیٹا چپ ہوجا۔ میں نے تخفی بہت سمجھایا تھا نا۔ اس دن کے لیے جینا سیکھو۔ دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ ہیں۔''

'' ہاں آپٹھیک کہتے تھے۔ گرمیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔''، یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہوگئی۔

وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچین،
لڑکین، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزررہی تھیں۔ بھی بستر پر بڑی ہوئی وہ
گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہوجایا کرتا تھا۔ بھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی
ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا۔ بھی اسکول کے یو نیفارم میں بیگ لئکائے وہ معصوم ہی گلی،
کبھی کالج کے یو نیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی اور بھی شادی کے جوڑے میں بچی میرے دل کاوہ
گڑا جواس وقت سرایا حسرت ویاس کی صورت سے میرے سینے سے گی تڑے رہی تھی۔

مجھےلگا جیسے میرادل بھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے بگڑ کرخود سے دور کر دیااور اپناسر پکڑ کرکھڑا ہوگیا۔ لیلی سسکتی ہوئی آواز میں بولی:

" بجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ شوہر نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا، سوائے بھیا کے۔ان کی حالت بہت خراب ہے ابو! وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔''

میں نے کیلیٰ کی طرف د مکھ کر کہا:

"اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھیں اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں۔ اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے۔ اور اب وہ مجھ سے امیدلگار ہاہے۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کرسکتا۔''

اتنے میں عاصمہ بھی ہمار ہے قریب آکر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کروہ بولی:
''انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی۔ لیکن اب آپ بھی ناامید کررہے ہیں۔''
''تصحیں یاد ہے عاصمہ! جب تم لیل کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئیں تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا۔''

" بجھے یاد ہے ابوآ پ نے اس سے کیا کہاتھا۔" ،عاصمہ کی جگہ لیاں نے جواب دیا۔
" آپ نے کہاتھا کہ بیٹاتم میری بیٹی کی سہیلی ہو۔ دیکھوا لیس سہلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دواور کسی بری جگہ تم دونوں کوساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسر کو الزام دو کہ تمھاری دوئتی نے مجھے برباد کر دیا۔" ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسر کو الزام دو کہ تمھاری دوئتی سکیاں بھرنے گئی۔ اس کے ساتھ عاصمہ بھی سسکیاں بھرنے گئی۔ میں نے گردن گھما کرصالح کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شایدوہ کوئی امیدا فزابات کہہ سکے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھروہ کہنے لگا:

''عبداللہ! ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کاعمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامۂ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہرعمل کوآج پر کھا جائے گا۔ نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانج ہوگی۔ فرشتے، درود یوار، اعضا وجوارح ہر چیز گواہ بن جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہوجائے گا کہ

ہراچھابرائمل کس جزایا سزا کامستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ دس سے سات سوگنا تک، صبر اور نفرت دین کے لیے کئے گئے کا موں کا بدلہ بے حدو حساب دیا جائے گا۔ جبکہ بدی کا بدلہ اتناہی ہوگا جتنی بدی کی ہوگ ۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آگئے تو انسان کو تباہ کردیں گے۔ جبکہ مال بیتم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم است خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کرانسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔

یہ سزا جزائے عمومی ضا بطے ہیں۔ان کی بنیاد پراللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔اور یعین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برا برظلم نہیں ہوگا۔ تمھاری اولا دکے حوالے سے واحدامید افزابات جو میں تمھیں پہلے ہی بتاچکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمھارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہوجائے گا۔البتہ تم اپنی اولا دکو مجھ سے بہتر جانے ہوکہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔''

" مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے۔"، میں نے جواب دیا۔

اس جواب میں میرے سارے اندازے، امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تھرہ کیا:

''اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کولگ جائے، اسے کسی بھی برے حال میں پہنچ اسکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بی بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود ونمائش، بخل، کبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لاکھڑ اکرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہوجاتی ہے۔'

میری اس بات کاجواب غیر متوقع طور پرعاصمه نے دیا:

'' یہ ساری باتیں لیل مجھے بتاتی تھی۔اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے

لیے دی تھیں ۔ مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری برقشمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرسی، فیشن، نمود ونمائش، اسراف اور تکبر میں گزرگئی۔ مجھ پرحسین نظرآنے کا خط سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں بربا دکر دیے۔ مگر غریوں پر میں بھی تجھ نہ خرچ کرسکی۔ بھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال ودولت عطا کیا تھا۔

یهی نهیں مجھے جب غصر آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزورلوگوں پراتارتی تھی۔ باحیالباس پہننامیر بے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میر بے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑاروگ بن جائیں گی مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔'' یہ کہ کرایک دفعہ پھروہ پھوٹ کررونے گئی۔ لیکی افسردہ لہجے میں بولی:

"اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں۔ان کے ساتھ پیتہیں کیا ہوگا۔" پھروہ مجھے دیکھ کر بولی:

''ابومیر ہے ساتھ کیا ہوگا؟''، یہ کہتے ہوئے اس کی آنھوں سے آنسوجاری تھے۔ ''بیٹاانظار کرو۔امید بیہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہوجائے گا۔اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتن تختی اٹھانے کے بعد وہ تمھارے وہ گناہ معاف کردے گاجوتم نے دنیا میں معمولی سجھ کر کیے تھے۔''

''کاش ابو! میں آپ کا راستہ اختیار کرلیتی۔ آپ نے مجھے بہت ہمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں۔ اسے قلب کی دینداری چا ہیے۔ اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چا ہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ

کرسکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھیں، مگرخدا کی یا دمیری زندگی نہیں بن کی۔ میں نے روز بے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقویل پیدا نہیں ہوسکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے بچاس برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزرگئ ہیں اس گرمی اور شختی میں پریشان گھومتے۔''
لیلی کی بات س کرعاصمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرسسکتے ہوئے کہا:

'' بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو۔ میں نے تو زندگی میں نماز روز ہ کچھ نہیں کیا۔اخلاقی گناہ، نمود ونمائش،اسراف، تکبراور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔میرا کیا ہوگا۔ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔''

يه کهه کروه چنج چنج کررونے لگی۔

.....

ان دونوں کی باتوں سے میرادل کٹ رہاتھا۔ مجھ میں اب مزیدان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی ۔صالح کومیری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا:
''عبداللّٰد کواب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللّٰد تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ زیادہ دیرینہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہوجائے گا۔''

یہ کہہ کروہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے بیالی کوسلی دے دوں۔ میں پیچھے مڑا تو بید کی کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے۔ ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ '' مجھے ذرا تیزی سے تمصیں وہاں سے ہٹانا پڑا۔ وگر نہ تمصیں اور دکھ ہوتا۔ کیا تم اپنے سے ملنا چا ہو گے؟''

' ' نہیں۔ میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔'' ، میں نے دوٹوک جواب دیا۔ میرا دل افسر دگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی

## چھٹاباب آج بادشاہی کس کی ہے؟

میدان حشر کا ماحول انتهائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی تخی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو بیاندیشہ کھائے جار ہاتھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ بیغصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جولیڈراپنے پیروکاروں کے ہاتھ آجا تاوہ بے درینے اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ بیگویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کاعذاب تھا۔

ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہور ہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو،
اصاغرین اپنے اکابرین کو،عقیدت منداپنے علما اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے اور اپنا
غصہ ذکال رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ! البتہ اس طرح پریشان اور افسر دہ حال لوگوں کو ایک طرح
کا تماشہ دیکھنے کو ضرور مل رہاتھا۔

ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں میں نے صالح سے کہا:

''میں تو بیسوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت
انتہائی ابتر ہوجاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں
مل رہی تمھارے ساتھ کی وجہ سے مجھے تو یہاں کے مصائب وشدائد بالکل محسوس نہیں ہورہے،
مگر جولوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برامعا ملہ ہور ہاہے۔''

"اپنے الفاظ کی تھیجے کرلو۔ برانہیں ہور ہاعدل ہور ہاہے۔ ہاں معاملہ بلاشبہ شدید ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بارِ امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کردیا تھا۔"

طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلی کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنالوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب میمکن نہیں۔ پھراندیشے کے ایک زہر یلے سانپ نے میرے سامنے سراٹھایا۔ میں نے صالح سے کہا:

''صالح! کہیں لیلی کے اس حال میں میر اقصور تو نہیں۔ کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں؟''
''نہیں ایسانہیں ہے۔ دیکھو! اولا دتو نوح علیہ السلام جیسے پیغیر کی بھی گرفت میں آئی ہے۔
مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی۔ انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قبول
کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں۔ تمھاری بیٹی لیلی نے اپنے فیصلے خود کیے
تھے۔لہذا تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو۔''

مجھےلگا جیسے مجھ پرسے ایک بوجھاتر گیا ہے۔ مگرا گلے ہی کمچے مجھ پرایک دہشتنا ک انکشاف ہوا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑکی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی نا کہ میں بغیر کسی پنگیا ہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کوجہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا۔ کیوں کہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے دشتے اور تعلقات اس کے آگے بہج ہیں۔

.....

''میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا باراٹھایاان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔''

> اس بات ہے میرااشارہ ظالم حکمرانوں اور بددیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ ''دو کیھناچاہتے ہوکدان کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟''

میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔صالح ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا:

'' ابھی تک ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے، جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے پنچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اوران کا حساب کتاب نہیں ہونا صرف رسمی طور پران کی کا میا بی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بد بخت ہیں جن کی بدا عمالیوں کی بنا پران کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔''

ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جارہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے لیپنے سے ہوا جولوگوں کے جسم سے بہدر ہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہدر ہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تبتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہوجا تا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہرنکل آئے تھے اور وہ کسی تونس زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگریانی کا یہاں کیا سوال؟

ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچا تک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل کچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھا گئے گئے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کے پیچھے دوفر شتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی

فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھااور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلین نگلی ہوئی تھیں۔

وہ آ دمی ان سے بچنے کے لیے سرتو ڑکوشش کررہا تھا، مگریہ فرشتے اس کا پیچیانہیں چھوڑ رہے تھے۔صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان ہو جھ کراسے تھا رہے ہیں۔وہ اس کے قریب پہنچ کراسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جارہے تھے کہ اے حکمران اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔کوڑا پڑتے ہی وہ خص چنتا چلا تا گرتا پڑتا بھا گئے گئتا۔ پھروہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے گئتے۔

مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتادیا:

'' تیمھارے ملک کے سر براہ مملکت ہیں۔''

کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین ہوں ہو چکے تھے۔
جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا جس کی کڑیاں آگ میں
د ہکا کرسرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کررہے تھے ، مگران
فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے در دی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا
جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تواسے میں کچھا ور فرشتے آگئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے:

" ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے۔ تم جاؤ اور ان کے سارے حوار یوں، درباریوں، خوشامد یوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤجواس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔"

چنانچے مجمع میں بڑے پیانے پر وہی ہلیل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہوگئ۔تھوڑی ہی در میں ایک گروہ کثیر جس میں وزرا، امرا، مثیر، بیور وکریٹ، وڈیرے، جاگیردار، سرماییدار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہوگیا۔اس کے بعدان فرشتوں نے سب کوسر کے بالوں سے پکڑ کر

چہرے کے بل گھسٹنا شروع کردیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے جانے کی بد بوہ ہرطرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بد بوکا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھنچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے ۔ میں ان کے گھسٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر بڑے خون کے دھبوں کود کھتار ہا جوان کے جسموں سے رس رہاتھا۔

.....

یعبرت ناک منظرد مکھ کر بے اختیار میر بے لبوں سے ایک آ ہ نگل بیس نے دل میں سوچا:

'' کہاں گیا ان کا اقتدار؟ کہاں گئے وہ عیش وعشرت کے دن؟ کہاں گئے وہ عالیشان محک، منگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت ، کروفر اور شان وشوکت؟ آ ہ! ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزول کے لیے کیسا براانجام چن لیا۔''

'' پیسب ظالم، کرپٹ اورعیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا تھا۔ تا ہم بیان کی اصل سز انہیں ۔اصل سز انو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے جارہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر انھیں دوبارہ با کیں طرف لا یا جائے گا۔ جہاں سے گروہ درگروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔'

حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں صالح سے پوچھا: ''صالح! رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا كوقبول ہوئے طویل عرصه گزر گیا ہے۔ مگر اب تک پیرحساب كتاب كيول نہيں شروع ہوا؟''

'' یہتم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے۔ میدان حشر میں وقت بہت آ ہسگی کے ساتھ گزرر ہا ہے۔ جس کی بنا پر بیطویل عرصہ لگتا ہے۔ مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتناوقت بھی بہر حال کیوں لگ رہا ہے؟''

''تمھی نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس بختی کوان کی معافی کا ایک عذر ایا جائے گا۔''

''ہاں یہ ایک وجہ ہے۔ مگر دوسری وجہ لوگوں کو بیہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ! انسانوں نے اپنے کریم اور مہر بان آقا کی قدر نہیں کی ۔ آج وہ آقالوگوں کو بیاحساس دلار ہاہے کہ انسان کس درجے میں اس کے متاج اور اس کے سامنے بے وقعت ہیں۔

اس کی طاقت وعظمت کا پہلااظہار قیامت کا دن تھا جب انسانوں کی دنیا برباد ہوگئی اوران کا سب کچھ تباہ ہوگیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولنا کے حادثے سے نہیں کا سب کچھ تباہ ہوگیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولنا کے حادثے سے نہیں بچاسکی۔ دوسراموقع آج حشر کا دن ہے جب سب کومعلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ تیسرا موقع اب آرہا ہے لینی حساب کتاب کا جب اللہ تعالی براہ راست آسانوں اور زمین کا کنٹرول اینے ہاتھ میں لے لیس گے۔''

''تو کیا ابھی تک اییانہیں ہوا؟''

''نہیں ابھی تک ایسانہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کا ئنات بظاہر فرشتے چلارہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کواحکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنجال لیں گے۔ تا کہ جنوں ، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہرمخلوق جان لے کہ سارااختیاراور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سردست سارے آسانوں میں بکھری ہوئی کا ئنات جو

انگنت فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کوسمیٹا جارہا ہے۔ شمصیں تو معلوم ہے کہ بچیلی دنیا میں یہ کا نئات لمحہ بہلحہ پھیل رہی تھی۔اب اللہ کے تھم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شار کہکشا نمیں، ستارے اور سیارے جو پوری کا ئنات میں تھیلے ہوئے ہیں، دوبارہ قریب آرہے ہیں۔''
ستارے اور سیارے جو پوری کا ئنات میں تھیلے ہوئے ہیں، دوبارہ قریب آرہے ہیں۔''
ایسا کیوں ہے؟''، میں نے چیرت سے پوچھا۔

''یاس لیے ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کردیں گے۔ پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یا فتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہوجائے گا۔ کا نئات کو واپس میٹنے کاعمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے۔''

پھرصالے نے آسان کی طرف نظر کی۔اس کی پیروی میں میں نے بھی اوپر دیکھا۔
سورج بدستور دمک رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ جپا ند بھی سورج کے
قریب موجود تھا، مگروہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آ ہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔
یدد کچھ کرصالح نے کہا:

'' آج آسان وزمین بدل کر پچھ سے پچھ ہو چکے ہیں۔ زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنااضا فہ ہو چکا ہے۔''

'' مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر بچیس ہزار کلومیٹر تھا۔''

'' مگراب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی بیز مین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اورخوبصورت ہے جتنی پہلے تھی۔ اسرافیل نے دود فعہ صور پھونکا تھا۔ پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا جبکہ دوسر سے صور پر انسانوں کوزندہ کردیا گیا۔ان دونوں کے پچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین گھر،محلات،

.....جب زندگی شروع هوگی 104 ....

باغات اوران کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمھارے لیے نا قابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنادی ہے۔ ہرجنتی کواس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اورا سے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے برڑے برڑے رقبے دیے جائیں گے۔ زمین کے وسط میں دہتے ہوئے آتش فشاؤں اور کھولتے یانی کے چشمول کے درمیان میں اہل جہنم کا ٹھکا نہ ہوگا۔''

میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا:

''تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ قرآن کریم کے بیانات سے معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور سطح زمین جنت میں بدل دی جائے گی جہال اہل جنت کا ٹھکا نہ ہوگا۔ زمین کے بیج میں اہل جہنم ہوں گے۔ جبکہ آسانوں میں موجود ستارے اور کہکشا ئیں بطور انعام و بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے۔ جبکہ آسانوں میں کیا ہوگا؟''

''اس کی تفصیل در باروالے دن سامنے آئے گی۔ در باروالی بات یاد ہے نا؟''
''ہاں تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جونشست ہوگی اس کا نام در بار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کوان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔''

''ہاںاس روز انعام بھی دیاجائے گااور کام بھی بتایاجائے گا۔''

اتنى دىر ميں بنورچا ندسورج مين ضم ہو چكاتھا۔ بيد كھ كرصالح بولا:

'' آسان پرموجودنشانیاں بدل رہی ہیں۔ چاند کا سورج میں ضم ہوجانا اس کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ سارے آسان سمیٹ لیے گئے ہیں۔اب کسی بھی کمھے پروردگارعالم

کاظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہوجائے گی جس کا انتظار تھا۔اس وقت شمصیں اور ساری دنیا کو معلوم ہوجائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم واعلیٰ ہستی کا نام ہے۔''

ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زور دار دھا کہ ہوا۔سب لوگ لرز کررہ گئے۔ آواز چونکہ آسان کی جانب سے آئی تھی اس لیے ہرنگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔

میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے گئے۔ایک جیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ آسان میں شگاف پڑچکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح بھٹ کر ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوگیا۔ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں۔ ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج درفوج زمین کی طرف اتر نے گئی۔ ان کی تعداداتن زیادہ تھی کہ سی قتم کی گئتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پراتر نے گئے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو این کے گئی سے کہ کہ ایسا۔

.....

فرشتے آسان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کرمؤ دب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحدان کی تعداد بڑھتی جارہی تھی۔اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے تکٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جارہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔اس کی وجہ بیتھی کہ ہر شخص اپنے برابروالے سے بوچھ رہاتھا کہ بید کیا ہورہا ہے؟

مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہور ہاہے، کیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت جا ہی۔ اس نے حسب تو قع جواب دیا:

''حساب کتاب شروع ہور ہا ہے۔ بارگاہِ احدیت کا دربار سجایا جار ہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل امر رہے ہیں اور کافی دیر تک امرتے رہیں گے۔اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش امریں گے۔ تم توان سے ل چکے ہو۔ وہ اُس وقت چار تھے۔اب چار مزیدان میں شامل ہوجائیں گے۔کل آٹھ فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔''

'عرش الهی'۔ میں نے زیرلب ان الفاظ کود ہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:

''تم تو سمجھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب ینہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے۔ لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکا لمہ کریں گے۔'

یں نے یو چھا:

''گویالوگ الله تعالیٰ کی بات سنیں گے؟''

صالح نے کہا:

''ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی واد میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آ واز آتے ہوئے سی تھی۔اور ہاں عبداللہ ایک بہت خاص بات بھی سی لو۔'' میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔

'' حاملینِ عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نورالہی کی بخل سے جگمگا اٹھے گا۔ جس کے ساتھ پوری زمین پراس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب میہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوجائے گا اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی تگرانی میں انجام پانا شروع

ہوجائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کوخداا پنی مٹی میں لے لےگا۔
اس وقت پہلا تھم یہ دیا جائے گا کہ ہر خص اللہ تعالی کے حضور سجدے میں گرجائے۔ عبداللہ! اس
وقت بہت عبرت ناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں
گے۔ عرش کے داہنے ہاتھ کی طرف عرشِ اللی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیا،
صدیقین، شہدا اور صالحین، سب سجدے میں ہوں گے۔''

میں نے بےاختیار پوچھا:

"اوریہاں حشر کے میدان میں موجودلوگ؟"

''اہم اور عبرت ناک بات یہی ہے۔ یہاں موجود کوئی کا فر، منافق ، خدا کا نافر مان اور مجرم سجد سے میں نہیں جاسکے گا۔ یہاوگ لا کھ کوشش کریں گے کہ سجد سے میں گرجا ئیں ، مگران کی کمراور گردن تختہ ہوجائے گی۔ زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دیے گی۔'

''اور باقی لوگ؟''، میں نے یو چھا۔

صالح بولا

''وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے ان سب کوفوراً حساب کتاب کے لیے بلالیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آ دھا جھکا ہوگا۔ کوئی لیس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گاوہ اتنا ہی خوار ہوگا۔''

میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا:

''اچھااس کامطلب ہے کہلوگوں کواس وقت اپنے مستقبل کاکسی قدراندازہ ہوجائے گا۔'' صالح نے کہا:

یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اس لیحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی چیل چی ہے۔ ماحول ایک خاص قتم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کا نوں میں فرشتوں کی تنہیج و تہلیل ،حمد وشکر اور تجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔

مجھے اندازہ ہوگیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے۔ مگر میں اس پورے مل میں نظر جھکا کر کھڑار ہاتھا۔ ڈرکے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دریر نہ گزری تھی کہ میرے کا نوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی بارعب آواز بلند ہوتی سنی:

"لمن الملك اليوم (آج كون باوشابى كس كى ہے؟) ـ" جواب ميں سار فرشتے بكارا تھے:

کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو چار سو پھیلے ہوئے مہیب سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی:

"انا الملك این الحبارون؟ این المتكبرون؟ این الملوك الارض؟"
"میں ہوں بادشاہ - کہاں ہیں سرکش؟ کہاں ہیں متکبر؟ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟"

پیالفاظ بجلی بن کرکوند ہے ۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا ہر طرف رونا پیٹینا کچ

گیا۔ اس آ واز میں جو تختی، رعب اور ہیب تھی اس کے نتیجے میں مجھ پرلرزہ طاری ہوگیا۔ مجھے زندگی کا ہروہ لمحہ یاد آگیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سہی،خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔

اس کمچے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین بھٹے اور میں اس میں سماجاؤں ۔ میں کسی طرح خدا کے تہر کے سامنے سے ہے جاؤں ۔ انتہائی ہے ہی کے عالم میں میرے منہ سے بیالفاظ نکلے:

د کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔"

اس کے ساتھ ہی میرے دل ود ماغ نے میراساتھ چھوڑ دیااور میں بے ہوش ہوکر زمین لرگیا۔

.....

"لله الواحد القهار (تنهاغالبريخوالالله ك)"

جبریل امین بیسوال بار بارد ہراتے اور ہر بارفرشتے باواز بلندیمی جواب دیتے۔اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر بریا کردیا کہ دل لرزنے لگے۔آخر کارایک صدابلند ہوئی:

''الرحمٰن کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کواپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنارب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوندسارے جہان کے رب کے حضور سجدہ ریز ہوجائیں۔''

بیسناتھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہوگیا۔

.....

میدان حشر میں یک دم خاموثی چھا گئی۔ابیا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس کمی محسوس کی ، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہدرہے تھے، مگر میں اس لمحے زاروقطاراللہ تعالیٰ سے درگز راورمعافی کی درخواست کررہا تھا۔

نه جانے تنی دریتک بُوکا بیعالم طاری رہا۔ اس کے بعدا چانک ایک صدابلند ہوئی: "هو الله لا اله الا هو ـ"

مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملینِ عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتا نا ہوتا ہے کہ اب صاحبِ عرش کلام کررہاہے۔ آواز آئی:

''میں اللہ ہول۔میرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

یہ الفاظ وہی تھے جومیں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگریہ آواز اُس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اِس آواز میں جوجلال تحکم اور ختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پیتہ پانی کرنے

## ساتوان باب حضرت عيسلي كي گواهي

میری آنکه کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ ناعمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔میری آنکھیں کھلتے دیکھ کرایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آگئی۔اس نے بےاختیار پوچھا:

''آپٹھیک ہیں؟''

''میں کہاں ہوں؟''، میں نے جواب دینے کے بجائے خودایک سوال کر دیا۔ ''آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔صالح آپ کواس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ ہے ہوش تھے۔''

''وہ خود کہاں ہے؟''

''وہ باہر ہیں۔ٹھہریں، میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔'' اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوگیا۔اس کے چہرے

ان ی بات پوری ہوئے سے بن ہی صاب سلام نرتا ہوا اندر دا ک پراطمینان کی مسکرا ہے تھی۔میں اسے دیکھ کراٹھ بیٹھا اور پوچھا:

''کیا ہواتھا؟''

"م بهوش ہو گئے تھے۔"

"بإخداميں نے اپنے رب كا بيروپ پہلى دفعہ ديكھا تھا۔ خداكے بارے ميں ميرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے كہيں زيادہ عظيم ہے جتنا ميں تصور كرسكتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی كے ہراس لمحے پرافسوس ہے جوميں نے خداكی عظمت كے احساس ميں بسرنہيں كيا۔ " ميرى بات س كرصالح نے كہا:

.....جب زندگی شروع **هوگی** 112 ......

'' یغیب اور حضور کافرق ہے۔ دنیا میں خداغیب میں ہوا کرتا تھا۔ آج پہلاموقع تھا کہ خدانے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تم نصیبے والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریا فت کرلیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقعت کر دیا تھا۔ اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔''

'' مگریہ ہے ہوت کیوں ہوئے تھے؟''، ناعمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔
'' دراصل ہوا پہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے جھے میں کھڑے تھے۔ اُسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہوگیا اور حساب کتاب کا آغاز ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس ناراضی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف ہی تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہور ہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے بھی مغلوب نہیں ہوتے ، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوتی کر دیا۔ وہ اگر ایسانہ کرتے تو عبداللہ کو اس قبر وغضب کا سامنا انہوں نے عبداللہ کو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہور ہا تھا۔''

صالح کی بات س کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اتر ااور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار بیالفاظ نکلنے لگے:

''معبودتونے مجھے کب کب یا دنہیں رکھا۔ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے مجھے سے غافل نہیں کیا اور میں؟ میں نے بھی تیری کریم ہتی کی قدر نہ کیا۔ میں نے بھی تیری بندگی کاحق ادانہ کیا۔ میں نے بھی تیری بندگی کاحق ادانہ کیا۔

'' کیا؟''، میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا۔ ''ہاں!صالح ٹھیک کہتے ہیں۔''، ناعمہ بولی۔

'' میں اس سے مل چکی ہوں۔وہ اپنے باقی بھائی بہنوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہے۔وہاں سبآپ کا انتظار کررہے ہیں۔''

''اورجمشد؟''، میں نے صالح سے اپنے بڑے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ جواب میں ایک سوگوارخاموثی چھا گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا: ''پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پیند کروں گا۔ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔'' ''ٹھیک ہے۔''،صالح بولا اور پھر میراہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آگیا۔

.....

خیمے سے باہرآ کرمیرا پہلاسوال بیتھا:

''میں جمشید کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟''

''تم کیلی کے لیے کچھنہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کرسکو گے۔ کیاتم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہاسے کیا کرنا چاہیے؟''

''استغفرالله۔میرامطلب ہرگزینہیں تھا۔''،میں نے فوراً جواب دیا،مگرصالح کی بات پر جشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیرتو قف کے بعد میں نے دریافت کیا:

"اچھایہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟"

'پہانیہ: باد حدیر سے بادن ہوں اور سے بیدان میں جائے۔ بادر سرے بیدان میں جائے۔ بادر ہا درہا درہا درہا ہورہا ہورہا

توپاک ہے۔ توبلند ہے۔ ہرحمد تیرے ہی لیے ہے اور ہرشکر تیرا ہی ہے۔ مجھے معاف کردے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہوجاؤں گا، میں برباد ہوجاؤں گا۔''

میں دریتک یہی دعامانگتار ہا۔ ناعمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا: در سے سٹے میں نتہ ہو ہے کہ اس

''اب آپ اٹھیے۔ آپ نے تو عمر بھراللّٰہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے۔ میں آپ کوجانتی ہوں۔''

ناعمه کی بات سن کرمیں خاموشی سے اٹھ کھڑ اہوااوراسے دیکھتے ہوئے بولا:

''تم ابھی خدا کے احسانوں اوراس کی عظمت کوئہیں جانتیں .....وگر نہ بھی بیالفاظ نہ کہتیں۔'' '

"عبدالله هيك كهدر باب ناعمه-"،صالح في ميرى تائيد كرتي موئ كها-

''انسان کابڑے سے بڑا ممل بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی عنایت کے مقابلے میں پھھیں۔ خداعبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی۔انسان پچھ بھی نہیں ۔سب پچھ خدا ہے۔''

''آپٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے اس پہلو سےغورنہیں کیا تھا۔''، ناعمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

''ابہمیں کہاں جانا ہے؟''، میں نے صالح سے دریافت کیا۔ ''حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ شخصیں وہاں پہنچنا ہوگا۔لیکن پہلے ایک اچھی خبرسنو۔'' ''سے ''

''جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا ہے۔اور جانتے ہواس عمل میں تمھاری بیٹی لیلیٰ نجات پاگئی۔''

جب زندگی شروع هوگی 114 .....

جب زندگی شروع هوگی 115 .....

میں تھےاور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔'' ''ییان کی کمر تختہ ہوجانے کا نتیجہ تھا؟''

"ہاں بیان کی سزاتھی۔اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ میرے سوا در بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑ ہے تھے۔کاش! تم دیکھ سکتے کہاس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہور ہاتھا۔ان کے دل کھڑ ہے تھے۔کاش! تم دیکھ سکتے کہاس وقت ان مجرمون کے ساتھ کیا ہور ہاتھا۔ان کے دل کٹے جارہے تھے۔ کلیج منہ کوآ رہے تھے۔آ تکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔مجرم بے بادشاہ بے لیے انگلیاں چبارہے تھے، مگر مجبور تھے کہاس وقت بھی ساری کا کنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑ ہے رہیں۔'

''چرکیا ہوا؟''

" ظاہر ہے حساب کتاب تو فرداً فرداً ہونا تھا، کیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا دہانہ کمل طور پر کھول دیا گیا۔ جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہوگیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جارہی میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہوگیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جارہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے بھی جارہی ہو۔ اس کے دھاڑنے کی آوازیں دوردور تک سنی جارہی تھیں اور اس کے شعلے بے قابو ہوکر باہر نکلے جارہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھیں۔ ان کے بلند ہونے سے آسان پر گویا زرداونٹوں کے قص کا ساں بندھ گیا تھا۔ نہ بوچھو کہ بیسب بچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہوگئی۔ انہیں محسوس ہور ہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ بچھ بھی نہیں تھیں۔ "

"حساب كتاب كيسے شروع ہوا؟"

''سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔'' انہوں نے عرض کیا:

''لبیک وسعد یک۔ میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔''

> '' اپنی اولا دمیں سے اہل جہنم کوالگ کرلو۔'' جمکم ہوا۔ '' کتنوں کوالگ کروں؟'' ، انھوں نے دریافت کیافر مایا گیا۔

> > ''ہر ہزار میں سےنوسوننانوے۔''

"تم انداز ہمیں کر سکتے عبداللہ! بین کر حشر کے میدان میں کیا کہرام مج گیا تھا۔"
"لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟"، میں نے دریافت کیا۔

" یے فیصلہ نہیں اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جولوگ موجود ہیں ، ان میں ہزار میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جاسکے۔ دراصل انسانیت مجموع طور پر ایمان واخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر استے ہی لوگ جہنم کے ستحق ہو چکے ہیں۔ مگر جسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بتادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوچھے ہیں۔ مگر جسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بتادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوچھے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی ننانو سے حصاس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرطے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے امکانات سب سے زیادہ تھے۔''

" ہاں۔ ہرامت کے ان لوگوں کوجن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔

''ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔''، میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا۔ ''وہ کیا؟''

"وه به کهاولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکهار بوں میں تھی۔تو پھر کیلی کا نمبر بالکل ابتداہی میں کیسے آگیا؟"

''تم کیا سیجھتے ہو کہ اللہ تعالی شاختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟''

"میں سمجھانہیں کہ محھاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟"

''مطلب سے ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شاخت پیندہی نہیں کی ۔ بیشتر لوگوں کے لیےان کا اپنا فرقہ ،اینے اکابرین اور اپنامسلک ہی اصل شاخت بنار ہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جوصد ق دل کے ساتھ تو حید کے ماننے والے اور ہرقتم کی فرقہ واریت سے اویر اٹھ کرصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کومحفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے بھی حق کے معاملے میں اینے تعصّبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب بھی حق سامنے آیا انھوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ِ کریم نے ان کے برے اعمال کونظر انداز کر دیا اورنیک اعمال کی بنایر نجات کایرواندان کے ہاتھ میں تھادیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔اس لیے تمھاری بیٹی لیلی کانمبر جلدی آگیا۔وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل کی نکائھی۔جواس کی عملی

اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چاہے پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آجائے گا کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف ایک فیصد ہی ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔اس کا فائدہ میہ ہوگا کہ اگر حشر کی تختی کسی کے گنا ہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔'' میہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کور کا اور پھر تا سف سے بولا:

" دوسے میں دوسر بے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھا۔" دوسر بیل نے بوچھا۔ " کیوں؟"، میں نے بوچھا۔

''اس کی وجہ شرک ہے۔اللہ تعالی شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہیں۔تم جانتے ہوکہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسکلہ شرک ہی رہا ہے۔اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے۔ کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے وگر نہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امیر نہیں ہے۔''

" چاہے وہ مسلمان ہوں؟"، میں نے دریافت کیا۔

" إل "، ما لح نے جواب دیا۔

''شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج بیلاز ماً ہراس شخص کوجلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کواس کی ذات ،صفات یاحقوق واختیارات میں شریک تھمرایا تھا۔ غیراللہ کی عبادت کی تھی۔ اس سے دعا مانگی تھی۔ اس کو سجدہ کیا تھا۔ اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار تھمرایا تھا۔''

''الله اكبر، لا الله الالله!''، باختيار مير بمنه سے لكلا۔

.....

''نہیں فوراً نہیں جائیں گے۔ بلکہ ایک ایک خض کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگروہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ اگروہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت وآسائش میں اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑ اکر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہوجائے گا تو پھر لوگ گروہ درگروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔''

''اورسب سے پہلے؟''

"سب سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم جنت كا درواز ه كھلوا ئيں گے اور پھراہل جنت زبر دست استقبال اور سلام وخير مقدم كے ساتھ جنت ميں داخل ہوں گے۔"

''اس وقت رسول الله سلى الله عليه وسلم كهان بين؟''

''اس وقت حضور حوض کو تر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہوجا تا ہے اور وہ کا میاب ہوتا ہے تواسے پہلے حضور کے پاس لایا جا تا ہے جہاں جام کو ترسے اس کی تواضع ہوتی ہے۔ جس کے بعدوہ نہ صرف حشر کی ساری تختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر بھی پیاسانہیں ہوتا۔ ویسے تحصیں جام کو ثریا دہوگا؟''

''کیونہیں؟''، میں نے جواب دیا۔

صالح کی با تیں س کرمیرے دل میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کا اشیاق پیدا ہوگیا۔ میں نے صالح سے کہا:

°° کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوجا کیں۔''

ابھی میری زبان سے بیجملہ نکلاہی تھا کہ ایک صدابلند ہوئی:

"امتِ محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہوگیا ہے۔ اب امت عیسوی کا حساب شروع ہور ہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ، مسلح علیہ السلام ، اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر

کمزوریاں تھی وہ حشر کی تختی جھیلنے کی بناپر قابل مؤاخذہ قرار نہیں پائیں۔ بلکہ ربِّ کریم نے کمالِ عنایت سے اسے بھی تمھارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے مل تمھارے جیسے نہیں تھے۔'' ''گرمیرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوانہیں۔''

''تم اس وقت جہاں ہواس کا مطلب ہی ہے ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا۔اور بےفکرر ہو،حشر کے دن کے اختتام پرسب سے آخر میں ہوگا۔''

"اليها كيون؟"، مين نے دريافت كيا توصالح نے وضاحت كى:

''میں نے پہلے محص بتایا تھا کہ چارتشم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہوجا تا ہے بعنی انبیا،صدیقین،شہدااورصالحین۔''

میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔صالح نے اپنی بات جاری رکھی:

''ان میں سے انبیا اور شہداوہ لوگ ہیں جن کا اصل کا رنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور تو حید وآخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افرادا پنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جوانہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس میں مذرنہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہوسکی۔ کیونکہ یہ انبیا اور شہدا سچائی کو کھول کھول کربیان کرتے رہے تھے۔

چنانچہاں شہادت کی بنیاد پرلوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے اور آخر میں تمھارے جیسے سارے شہدا کو بلا کر ان کی کا میا بی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جاکرلوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔''

''تواس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جا کیں گے۔''

جب زندگی شروع هوگی 120 .....

.....جب زندگی شروع <del>م</del>وگی 121 ......

پروردگارعالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔''

میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کودیکھا تواس نے کہا:

''اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے ، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظرانداز کردیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعدوہ سب کا میاب قراریا کیں گے۔'' تعالیٰ نظرانداز کردیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعدوہ سب کا میاب قراریا کیں گے۔''

" ہاں سب سے پہلے نبی آخرالز ماں کو بلایا گیا تھا اور انھوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافر مانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاشتم وہ منظر دیکھے لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہوگئی تھی کہ زمین چھے اور وہ اس میں ساجائے۔ البتہ یہ شہادت کیا جسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی۔ گرچہ نجات کی اصل وجہ بیتھی کہ ان کا ایمان وہل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔"

''اس کا مطلب ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا؟''

" ہاں ان کی غلطیاں نظر انداز کردی گئیں۔اور یہی دیگر انبیا کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔انبیا کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔انبیا کی امتوں کے ان لوگوں کو خات مل جموعی طور پراپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نا فرمان ہی فیصلے کے منتظررہ جائیں گے۔'' مطابق تھا۔اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نا فرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔'' کھر کیا ہوگا؟''

"اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔"
"عمومی حساب کتاب؟"، میں نے سوالیہ انداز میں یو چھا تو صالح نے کہا:

''تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہور ہا ہے اور لیل جیسے لوگوں کورسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جار ہا ہے۔اس کے بعد عموی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانج پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیج میں سارے مجر مین زد میں آجا کیں گے۔البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گنا ہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پاکیں گے اور ان کی میزان کا دایاں پلڑا اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہ در ہا ہوں۔

اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہ در ہا ہوں۔

البتہ پچھلوگ ہوں گے جن کوآخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مؤمن ہوں گے جن پر گنا ہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چاتا چلا جائے گا جس میں انہیں برترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کران کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔''

"وهامكان كياهوگا؟"

''وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو کممل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کوان کے گنا ہوں کا کفارہ بنادے گا اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنادے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔''

'' مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔''، میں نے تأ سف بھرے لیجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا:

"اچھاطریقہ بتانے ہی تو انبیاے کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ ممل صالح کرواورکوئی غلطی ہوجائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں اوراس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ "

میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا:

''تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو کیلی کی پریشانی نہیں د کھے سکا تھا جوابتداہی میں نجات پا گئی توان لوگوں کا کیا ہوگا جوآ خرتک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔''

''میرے بھائی تم نے لیلی کوجن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے۔لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیا نک ہو چکا ہے۔اس کی وجہ سے ہے کہ جہنم کا دہانہ کلمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔لوگ امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ بیسب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کونہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کے ذہنی وجسمانی عذاب اور نفسیاتی اذبت کا ندازہ نہیں کر سکتے۔''

میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصارا بمان اور عمل صالح پر ہوگا۔

حضور نے ساری عمراسی کی دعوت دی تھی۔ مگرلوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا تیجیے۔حضور کی اصل دعوت کوانہوں نے پیچیے بھینک دیا اوراپنے مگمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کرلی۔ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں شفاعت انہیں بخشواد ہے گی۔ مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی تو بہبیں کی ،اس کی سزا آج حشر کی تحق اور جہنم کے بھیا نک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا بی میں سمجھ آجاتی توان کی ساری زندگی تو بہرتے گزرتی۔

میں این سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کرکہا:

''میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ پھررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔''

.....

ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آپ سے تھ۔ مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت وشاد مانی کا پیام تھیں جبکہ مجرموں پریہ قہر بن کرنازل ہور ہی تھیں۔ عرش الہی کے چلیات مسرت وشاد مانی کا پیام تھیں جبکہ مجرموں پریہ قہر بن کرنازل ہور ہی تھیں۔ عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باند ھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حاملین عرش تھاور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے ۔ ان فرشتوں کی زبان پر حمد آبنچ اور تکبیر و ثنا کے کلمات تھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو بھے تھے۔ جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھیل کرعرش کے قریب کردیا تھا۔ ارشاد ہوا:

<sup>د دعیس</sup>ی ابن مریم قریب آؤ۔''

فرشتوں نے سیدناعیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بالکل

قریب آکھڑے ہوئے۔ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ارشاد ہوا: ''عیسیٰ تم نے اپنی قوم کومیر اپیغام پہنچادیا تھا؟ شخصیں کیا جواب ملا؟'' ''مالک مجھے کچھانہیں نے ب کاعلم تو صرف مجھے ہے۔''

ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا۔حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر میدان حشر میں ایک خاموثی چھا گئی۔ پچھ کہے بعد آسان پر ایک دھا کہ ہوا۔ تمام نظریں آسان کی طرف بلند ہو گئیں۔ آسان پر ایک فلم سی چلنے گئی۔ اس فلم میں عیسائی حضرت عیسی اور حضرت مریم کے جسموں کے سامنے سرٹیک رہے تھے۔ بازاروں میں صلیب پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے۔ گرجوں میں میں ومریم کی پرستش ہوہی تھی۔ میں کومشکل کشا سمجھ کران سے مدد ما نگی جارہی تھی۔ ان کی تعریف کے نغم گائے جارہے تھے۔ پادری تقریروں میں انصین خدا کا بیٹا نابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگارہے تھے۔

میں بیمناظر دیکھا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شرک کوجنم دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے تواپنے پنجبر حضرت عیسی کوتو حیدہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا۔ ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں طرح طرح کی فقہی موشگا فیاں کر کے اس پڑمل کو بہت مشکل بنادیا تھا۔ ان لوگوں نے خدا اور بندے کے ایمانی اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا۔ چنا نچہ وہ چند ظاہری اور معمولی اعمال پر تو خوب زور دیتے گر ایمان وعمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معالی بین ان پر غفلت طاری تھی۔ ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسی علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوا لیے بن پر تنقید کی۔ اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فر مایا تھا:

''اے ریا کارفقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس! کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہواور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی .....اے ریا کارفقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس! کہ بودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ کی ( بعنی عشر: پیداوار کی زکو ۃ ) دیتے ہو پہتم نے شریعت کی زیادہ بھاری با توں بعنی انصاف اور رحم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے ۔ لازم تھا کہ بو پرتم نے شریعت کی زیادہ بھاری با توں بعنی انصاف اور رحم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے ۔ لازم تھا کہ بیکی کرتے وہ بھی نہ چھوڑ تے ۔ اے اندھے راہ بتانے والوں جو چھم کوتو چھا نتے ہوا ور اونٹ کونگل جاتے ہو۔ اے ریا کارفقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس! کہ پیالے اور رکا بی کو اور کا بی کو اندر موردہ اندر گوٹ اور نا پر ہیزگاری سے بھرے ہیں ۔ اے اندھے فریسی پہلے پیالی اور رکا بی کو اندر سے صاف کرتا کہ او پر سے ہو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو او پر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی مانند ہو جو او پر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہریوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں ۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کور استباز دکھائی دیتے ہوگر باطن میں بے دینی اور ریا کاری سے بھرے ہو۔''

آپ کی اس تقید پر یہودی آپ کے تخت دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے تل پر آمادہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالی نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کراپی طرف اٹھالیا۔ بدشمتی سے سے کے بعد سینٹ پال نامی آپ کے ایک کٹر یہودی وشمن نے آپ کی پیروی کالبادہ پہن کر آپ کی پیروی کالبادہ پہن کر آپ کی پوری تعلیمات کو مسنح کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہود یوں کے لیے ضروری ہے، دیگر لوگوں کے لیے نہیں۔ دوسری طرف اس نے حضرت عیسی اور ان کی والدہ کو الو ہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ چنا نچہ آہتہ آہتہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکا نہ فد ہب بن گیا۔ عیسائی میسی کو خدا کا بیٹا سمجھتے ، مشکل کشا سمجھ کر ہر مصیبت میں ان کا نام لیتے۔ مگر بیا یک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ ہونا آج بالکل کھل گیا ہے۔

میں بیسب سوچ ہی رہاتھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے سیسس جساندگی شدہ عدی 127 سیسس

.....جب زندگی شروع **هوگی** 126 .......

لگیں۔عیسائیوں کواپنے کرتوت صاف نظرآ گئے تھے اور ان کا بھیا نک انجام جہنم کی شکل میں منہ کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یکا یک بہت سے سیحی چلانے لگے:

''خداوندہم نے سے کی تعلیمات پڑمل کیا تھا۔ تونے اپنے سے کو ہماری طرف بھیجا۔اس نے ہمیں بتایا کہوہ تیرابیٹا ہے جسے تونے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے۔''

ایک تیز ڈانٹ نضامیں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کرخاموش ہوگئے۔ میں سے پوچھا گیا:

''عیسیٰ! کیاتم نے ان لوگوں سے کہاتھا کہ اللّہ کوچھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنالو۔''
گرچہ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ پرلرزہ طاری ہوگیا۔ ان کے یاؤں کے لیےان کا بوجھا ٹھانا مشکل ہوگیا۔ یہ دیکھ کر اللّہ تعالیٰ نے فرمایا:

'' عیسیٰتم میرے محبوب بیٹمبر ہو۔ میرے بیٹمبر میرے حضور ڈرانہیں کرتے۔اطمینان سے میری بات کا جواب دو۔''

اس جملے کے ساتھ ہی دوفر شتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے اور انہیں سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھادیا۔

یہ منظرا نہائی عبر تناک تھا۔ سیدناعیسی خدا کے ایک انہائی عزیز اور محبوب پینمبر تھے، مگر بدشمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایسی ہستی بن گئے جنھیں سب سے بڑے پیانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لاکھڑا کیا گیا۔ ان سے دعا ومناجات کی جاتی ، ان کی حمد وتعریف کی جاتی ، ان کی حمد وتعریف کی جاتی ، ان کی عبادت و پرستش کی جاتی ۔ اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر ان کی جوحالت ہوگئ تھی وہ ان کوخدا سیمجھنے والوں کوخون کے آنسورلانے کے لیے بہت تھی۔ آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر صالح بندے آئیں گے ...... جب زندگی شروع ہوگی 128 ......

جنھیں دنیا میں لوگ ایسے ناموں اور صفات سے پکارتے تھے جو صرف خدا کوزیب دیتی ہیں، مگر
آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات کہی تھی۔ ہر
ایک کا حال یہ ہوگا کہ سے کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں
ہوگی۔ کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی می عظمت پہلے ہی دریافت کر لیتے۔
کاش لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کرآتے ۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے
خشیت الہی کا غلبہ پچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے:

یین کراللہ تعالیٰ نے فر مایا:

'' آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی۔'' پھر حضرت عیسیٰ کورخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو تکم ہوا:

'' عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کاعلم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے، اسے ہمار ہے حضور پیش کیا جائے۔''

.....

حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے یو چھا:

" حضرت عيسى نے جو سفار شى كلمات كے تھے ليمنى اگر تو انہيں بخش دے تو تو غالب اور حكمت والا ہے، كياان الفاظ كاكوئى اثر نہيں ہوا؟"

''تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سی تھی کہ آج پچوں کوان کی سچائی ہی نفع بنچائے گی۔''

" ہاں تی، مگراس سے تو بظاہر بیلگتاہے کہان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔"

''نہیں ایسانہیں ہوا۔اللہ تعالی نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے۔قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو پیج تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیا بی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کردی ،اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے۔ یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انھوں نے ان پر قوبہ اور اصلاح نہیں کی ،ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔

ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح د بے لفظوں میں سفارش کررہا ہے اور کرےگا۔ مگر اس کے نتیجے میں سر دست صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتا ہیاں معاف ہور ہی ہیں، جرائم نہیں۔ اور یہ کوتا ہیاں معاف ہور ہی ہیں، جرائم نہیں۔ اور یہ کوتا ہیاں جنھیں معمولی ہم کھر کر تو بہیں کی گئی تھی بہر حال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہیں جو تمھاری بیٹی کیائی کواٹھانی پڑئی تھی۔ باقی جن لوگوں نے ہمہوفت ایمان وعمل صالح اور تو بہاور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا وہ تو اول وقت ہی سے عافیت میں ہیں اور جن لوگوں نے اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا وہ تو اول وقت ہی سے عافیت میں ہیں اور جن لوگوں نے

مستقل نافر مانی اور بڑے گنا ہوں کی راہ اختیار کی وہ اس وقت بدترین خی کا شکار ہیں۔' بیگفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آگئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔صالح میرا ہاتھ تھا ہے ان کے قریب چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ہم ذرادور چلے توایک جھیل ہی نظر آنے گئی۔اسے دیکھتے ہی صالح بولا:

''یہی حوض کورڑہے۔''

میں نے کہا:

· « مگریبهان رسول الله ملی الله علیه وسلم نونهیس · »

"وه آگے کی طرف ہیں۔ ہم دوسری سمت سے داخل ہوئے ہیں۔ میں شمصیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا جاہد رہ ہوتا ہے۔ یہاں سے لایا ہوں۔"

صالح کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیعام معنوں میں کوئی حوض نہیں ہے۔ میں نے قدر ہے تعجب کے ساتھ صالح سے کہا:

''یار بیقو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آتا۔' ''ہاں بیابی ہے۔تم دیکھنہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں۔اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہوتو فوراً ہی خالی ہوجائے گا۔''

اس نے ٹھیک کہاتھا۔ یہاں ہرجگہ بہت سار لوگ موجود تھے۔

ویسے پچپلی دنیا میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوض نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمندر ہوگا۔ بلکہ حضور کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچپلی دنیا میں عرب ورافریقہ کو جدا کرنے والا بحیرہ احمر (Red Sea) بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا:

''بڑی حد تک بیاندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر گرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگریہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔''

> ''اس کامطلب ہے کہ میدان حشر سرز مین عرب میں برپا ہور ہاہے؟'' ''ہال تمھارے انداز بے ٹھیک ہیں۔''

میں خاموثی سے سوچنے لگا کہ کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آبادتھی۔ لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہوجاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے انبیا کو بھیج کر پچپلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ نے ان انبیا میں سے پچھ کو منصب رسالت پر فائز کردیا۔ بیرسول نہ صرف لوگوں کو صیح راستے کی طرف بلاتے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبہ کردیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالی قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا جس سے صرف مانے والے بچائے جائیں گے۔ چنانچہ قوم نوح، عاد، شمود، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا۔

ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا۔قوم نوح اور آل فرعون کو پانی میں ڈبوکر، عاد کو تند آندھی سے ،قوم ثمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے ،قوم لوط کو پھر والی ہوا سے اور کفار مکہ کومؤمنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا اور اہل ایمان کو بچا کرز مین کا اقتد ارانہیں دے دیا گیا۔خاص کر کفار مکہ اور حضور کا معاملہ تو تاریخ کی روشنی میں ہوا اور قر آن میں اس کا ریکار ڈمخفوظ کر دیا گیا۔ اور کسے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمر ان بنا دیا گیا۔ یوں اخر وی سزاو جزاکا ایک دنیوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں جزاکا ایک دنیوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں

ر کھتا۔ پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں گی۔

سب سے بڑھ کراسی مُرل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہے، چار ہزار برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا جزا کا معاملہ کیا گیا۔اولا دابراہیم کی دو شاخوں یعنی بنی اساعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون بیر ہاکہ اگروہ فرما نبرداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی اور نافر مانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں دود فعہ ظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزاکر نا پڑا۔ایک دفعہ کراتی کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جزل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر بتاہی نازل کی گئی۔اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر دود فعہ بڑے بیانے پر سزادی گئی۔اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر دود فعہ بڑے بیانے پر سزادی گئی۔اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر دود فعہ بڑے بیانی تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کر نا پڑا۔

اس سزا کے ساتھ جب بھی وہ تو بہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے درواز کے ساتھ جب بھی وہ تو بہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے بعد مسلمان جاتے ۔اس کی ایک مثال وہ تھی جب تا تاریوں کے ہاتھوں کمل بتاہی کے بعد مسلمان دوبارہ مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑ ہے ہی عرصے میں ہر بادشدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے ۔ مگر افسوس کہ لوگوں نے سزا و جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا و جزا کی حقانیت کو شجیدگی سے نہیں لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آ ہ نگی اور میں نے کہا:

''میرے رب تونے توسمجھانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی، مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا۔اسی لیےاسے آج کابیر تلخ دن دیکھنا پڑر ہاہے۔''

صالح نے میراجملہ ن کرلمحہ جرکے لیے مجھے دیکھا اور بولا:

''نہیں! ہرانسان ایسانہیں تھا۔ دیکھ لؤتمھارے اردگر دحوض کو ٹرپر کتنے سارے لوگ ہیں۔''
میں نے اثبات میں سر ہلایا مگر کچھ بولانہیں۔ وجہ صاف ظاہرتھی۔ صالح یہاں موجود لوگوں کو
دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل
تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا
حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ اس لیے سر دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

.....

ہم آ گے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ بننی کرصالے نے مجھ سے کہا: ''چلواب کوٹر کے VVIP لاؤننی میں چلتے ہیں۔'' میں نے اس کی بات بر کوئی تصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح

میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، گر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہدرہاہے۔ تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خودہی کردی:

" آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے دو درجات ہیں۔ایک وہ جھوں نے دین کو فراکض وواجبات کے درجے میں اختیار کیا۔ بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر ہر حکم کی پابندی کی۔ یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ان میں سے پچھلوگ وہ شھر جھوں نے فراکض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا۔ برترین حالات اور شکل ترین مواقع پر صبر واستقامت کا ثبوت دیا۔ نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی۔ ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی۔خدا کے دین کی نفرت،اس کی نفل عبادت،اس کے بندوں پر خرج اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنالیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن کا مقام ومرتبہ ہر چیز عام جنتوں سے کہیں زیادہ ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشر ہے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی elite اور ہائی جینٹری ہوا کرتی تھی۔ آج قیامت کے دن یہی ہور ہا ہے۔ کامیاب عوام الناس کومیدان حشر کی تختی ہے بچا کر حوض کوٹر کے پر فضاعلاقے میں تھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی اخیس اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔ گراس سے بھی بلندایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلی درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی ، لیکن کوٹر کے پاس بھی بیا ہتمام کیا گیا ہے کہ اعلی درجے کے دائل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جارہے ہیں۔''

وہ لھے بھر کے لیے شہر ااور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا:

'' کیوں کہ ہمارا عبد اللہ عام اہل جنت میں سے نہیں بلکہ ایک سر دار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔''

میں نے اس کی بات س کرا پناسر جھکا دیا۔

.....

ہم ایک الیں جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آسکتا تھا۔ جھیل کا برف کی ما نند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاند نی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموارتھی اور اس کے دیکھنے سے ہی نگا ہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ حصیل کے کنارے ایسے چمک دارمو تیوں کے بنے ہوئے تھے جواندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے تلووں کو نا قابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشسیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند جگمگار ہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک

ناپیدا کنار کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔

ختم نہ ہونے والی کامیابی ، ماند نہ پڑنے والی خوشی ، کم نہ ہونے والی لذتیں ، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھیں ۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلدان لوگوں نے پالیا تھا۔ اس کامیا بی کا جشن مناتے ہوئے ان کے قبہقوں کی آوازیں دوردور تک نی جارہی تھیں ۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھارہی تھیں ۔ انہیں دکھ کر مجھے اینے بیوی بچوں کا خیال آیا۔

صالح نے میراخیال میرے چہرے پر پڑھ لیا۔وہ بولا:

'' آؤ چلو لگے ہاتھوں شمصیں تمھارے گھر والوں سے بھی ملوادیتے ہیں۔ انھیں بھی یہیں بلوالیا گیاہے۔''

.....

مجھے سب سے پہلے لیل نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پہلے گئی ہوگئا ہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لیٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی بس روئے جارہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھیکتا رہا۔ پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔

میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں وہ بہت بدحال تھی۔ گراب میری بیٹی پر یوں کی ما نند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحت کا شکر بیادا کیا، جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آملی تھی۔ میں نے اس سے کہا:

''لیلیٰ! مصیبت اور تکلیف کے دن ختم ، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمھا رامقدر رہے گی۔''
جب زندگی شروع ہوگی 137

اٹھ رہی تھی جس سے مشام جان معطر ہو کررہ گئے۔ میں نے ایک نشست سنجالتے ہوئے صالح سے پوچھا: '' یہاتنی اچھی خوشبو کہاں سے آرہی ہے؟'' ''حوض کی تہہ میں جومٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے۔اس کا بیا ترہے۔'' صالح نے جھیل سے ایک گلاس بھرااور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا:

میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں میں نے اس کی صرف تشیبہات سی تھیں، دودھ، شہد وغیرہ۔ مگر بیان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھا ورتھا۔ باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی مگر یہاں شام کے حصیلے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی، خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی۔ بالکل سورج ڈو بنے سے پہلے کا سال محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسان پر شفق کی میں لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ نفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسان کے بیرنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چی دوشیزہ سر پر رنگ برزگا دو پٹے پھیلائے ہوئے ہو۔ بلاشبہ یہ ایک انتہائی دکش اور خوبصورت منظر تھا۔

میں نے اپنے اردگر دنظر ڈالی۔ مجھے یہ بالکل کسی بکنک پوائٹ کا منظرلگ رہاتھا۔لوگ ٹولیوں میں ، تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوش گییاں کررہے تھے۔سب لوگ بے حدخوش اور مسر ورنظر آتے تھے۔ان کے چہروں پر پھیلاسکون واطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مارلیا ہے۔ یہ موت ، دکھ ، بیاری ،غم اور تکلیف کے ہرامکان سے دامن چھڑا کرابدی اور تپی خوشی کے بحر

اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھیں۔جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انورا پنی ماں کا ہاتھ کیڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا۔ پھران سے کہنے لگا:

''میرے بچوں مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپراپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کرلیا۔ آج تمھاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤاس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوٹر ایک ساتھ پی کرکریں۔'' محماری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤاس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوٹر ایک ساتھ پی کرکریں۔'' یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے اردگرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی کیالی سے کہا:

'' بیٹا میں تمھاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ تم بتاؤ! تم لوگ خیریت ہے اپنی ماں تک بہنچ گئے تھے؟''

تتنوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی ہے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پرانہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچادیا تھا۔ان کے بعد لیلی بولی:

''ابومیں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں صور کی آواز سن کر جب قبر سے نگلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھا گے جار ہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑ نے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم بیتھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے جابی کی پرواتھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پیتا نہ تھا۔ لا چار ہوکر میں بھی اسی سمت دوڑ نے لگی جس سمت سب لوگ بھا گے جار ہے تھے۔

خبرنہیں اس حال میں مجھے چلتے کتنا وقت گزرگیا۔لگتا تھا کہ ہرکسی کوایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت

بھا گتے چلے جائیں۔''

میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا:

'' بیصوراسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پرخودکو مجبور یا تا تھا۔لوگ دنیا کے سی جھے میں بھی تھے، مگر سب کارخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔''

'' جی ہاں ابوآپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔سب لوگ ایک ہی سمت میں جارہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ان سے خون نکلنے لگا۔تھکان سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیزتھی جور کئے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلاکی گرمی تھی مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا،سمندر، درخت، کھائی غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذبت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گرجاتی، مرجاتی۔ مگر یہاں تو نہ گرنا نہیں تھانہ مرنا۔ناچاردوڑتی رہی۔'

" پهرکيا هوا؟"، انورنے تأسف آميز لهج ميں دريافت کيا۔

''اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میں میدان حشر تک آئیپنجی۔ مگریہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کررہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈرلگ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو انھوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کووہ بے در دی سے مارر ہے تھے۔ مگر ماریٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلی جارہی تھی۔''

''عاصمة تحصيل كهال ملى؟''، ميں نے دريافت كيا۔

''وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی بلکتی مل گئ۔ ابووہ بڑے ناز وقعم میں پلی ہوئی لڑکی تھی ،اسے دیکھ کرتو میں اپنی تمام ککیفیں بھول گئ۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ اس پر میں نے کہا:

''لیلی بیٹا!اگراللہ تعالیٰتم سے اگلاسوال کر لیتے تو تم ماری جاتیں۔وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کردیتے ہیں، اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا بقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔انہوں نے تم سے صرف وہ لوچھا جس کا صحیح جواب تمھارے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمھارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمھارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے، مگرانہوں نے جان بوجھ کرنظرانداز کردیے۔''

''ہاں ابوانہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی۔ وہ یہ کہتم عبداللہ کی بیٹی ہو۔ تہمیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چا ہیے۔ اس کے بعد انھوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔''

صالح جومیرے برابرہی میں بیٹھا تھااس کی بات سن کر کہنے لگا:

''تمھاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔البتہ تمھارے درجات تمھارے والد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔البتہ تمھارے درجات تمھارے والد کی وجہ سے بلند ہوگئے ہیں۔تم اس وقت حوض کوڑ کے VVIP لاؤنج میں بیٹھی ہو۔ جانتی ہوتم پر اور تمھارے بھائی بہنوں اور والدہ پر بیر مہر بانی صرف تمھارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کا میاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے ساتھ جمع کر دیں گے۔''

ال پرعالیہ نے کہا:

'' جھبی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ صرف ہم بہن بھائیوں اورامی کوفرشتوں نے یہاں آنے دیا ہے۔ باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر کچھ حوصلہ باندر ہے، مگر آپ سے ملنے کے بعداس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم تو ڑ گئیں۔'' عالیہ نے پوچھا:

'' آخری دفعه و شهی*ن کهان ملی هی*؟''

''جب سجد کا تکم ہوا تھا میں سجد ہے میں چلی گئی۔اس وقت وہ میر ہے برابر میں تھی ،مگروہ سجد ہے میں نہیں جاسکی۔وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت ، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔اگر ہے بھی تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔وہ ہمیں معاف کردے گا۔وہ روز ہیکہ کرچھوڑ تی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہوجائے گی۔''

''تم سجدے سے آٹھی تووہ کہاں تھی؟''، عارفہنے پوچھا۔

''وہ میرے برابر ہی میں تھی ، مگر جب اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ ہر ہزار میں سے نوسونانوے لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے تھسٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا۔''

"وہال کیا ہوا؟"،اس دفعہ ناعمہ نے دریافت کیا۔

" جھےتو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالی میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پڑا کر جھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کردیں گے، گر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان، عبادات کے متعلق سوالات ہوئے۔ میں نے بتادیا کہ میں ہر بات پرایمان رکھتی تھی اور ساری عبادات بھی کرتی تھی۔ پھر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلہ رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا۔ میں نے ان کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد مجھے بیاندیشہ ہوا کہ اللہ تعالی عام زندگی میں کی جانے والی نافر مانیوں اور گناہوں سے متعلق متعین سوال نہ کرلیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔"

انہیں ہیچھے گھہرایا گیاہے۔''

ین کرناعمہ کے چہرے پر کرب کے گہرے آثار طاری ہوگئے۔اس کے اندر کی ماں بولی: ''سوائے جمشید کے۔''

یہ بات سن کرایک خاموثی چھا گئی۔ آخرانورنے خاموثی کے اس پردے کو یہ کہہ کرتوڑا: ''ابو مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچالیا جومیں نے آپ سے اکثر سن تھی۔ اس تحریر کومیں نے اپنی زندگی بنالیا تھا۔''

عارفه بولي:

'' بھائی! وہ تحریر کیاتھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔'' انورنے آئکھیں بند کیں اور بولنے لگا:

''ہارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کوختم کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ خدااییا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کارخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل شروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش مرط جائے ۔ دنیا کی اشرافیہ اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی پیدا ہوجائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیس وہ اس کے سواانسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کی حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر وعمر کا انفاق ،عبدالرحمٰن وعثان کی سخاوت اور علی و بوذرکی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی و بوذرکی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کے ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کے ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کے ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کے ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کے ایمان کے میان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آ دمی میں جو تبدیلی دیوت کی اس آ بیت کو ملاحظ فرما کیں:

''تم لوگوں کو جو پھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اوراس کی زینت ہے، اور جو پھھ اللّٰہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیاتم لوگ عقل سے کا منہیں لیتے ؟ بھلا وہ شخص جس

سے ہم نے اچھاوعدہ کیا ہواوروہ اسے پانے والا ہو بھی اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات ونیا کا سروسامان دے دیا ہواور پھروہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟''، (القصص ۲۱:۲۸ – ۲۰)

آپاندازه کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہواس کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافر مانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف، اپنی ضروریات پوری کرک، آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو بھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھرسے پہلے آخرت کے گھرکے کی فاکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا۔ اخلاق باختہ ورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پرنگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارانہیں کرے گاجن کا چا نہ چرہ مشن دکش اور ابدی شاب بھی نہیں ڈھلے گا۔

گھر والوں کی ضرور یات اورخواہ شات اسے بھی کسی ایسے راستے پڑہیں لے جاسکتیں جوآخر
کارجہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ ہیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی
جنت کے راستوں کا مسافر بنائے ۔ ان کی تربیت کرے ۔ انہیں وقت دے ۔ انہیں بتائے کہ جینا
تو صرف آخرت کا جینا ہے ۔ کا میا بی تو صرف جنت کی کا میا بی ہے ۔ یہ دنیا دھو کے گئی کے سوا
کچھنہیں ۔ جہاں ہم سے پہلے بھی بے گئی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہما را بھی امتحان ہور ہا ہے ۔ چند
برسوں کی بات ہے ۔ نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے بیصر آز ما لیے ۔ پچھ ہوگا تو خدا کی رحمت
ہوگی ۔ اس کی جنت ہوگی ۔ ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی ۔ عزت واکرام کی رفعتیں ہوں گی۔
لیجوں میں وقار ہوگا ۔ چہروں پر نکھار ہوگا ۔ صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی ۔ دوست احباب کی

## نوال باب قوم نوح اوردین بدلنے والے

استادفرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندرایک گہری خاموثی پیدا کردی تھی۔ صالح کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا:

''تم بھول گئے ہوکہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلے تھے۔ تم بچ میں بیٹھ گئے۔ اب وہ خود تمصیں یاد کررہے ہیں۔''

"كياابوا بھى تك رسول الله على الله عليه وسلم سے نہيں ملے ''، انورنے حيرت سے كہا۔ صالح وضاحت كرتے ہوئے كہنے لگا:

'' ہر شخص جو میدان حشر میں کا میاب ہوکر آتا ہے وہ پہلے سیدھارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ وہاں حضور اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر عطا کرتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس موقع پر وہیں بلوالیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ شور مجاتے اور مزہ کرتے ہوئے بقول تمھارے والد کے، اس جھیل' کے کنار کسی جگہ آبیٹھے ہیں۔ مگر تمھارے والد کو میدان حشر گھو منے کا شوق تھا اس لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انھیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا۔ لیکن اب حضور نے انھیں خود ہی طلب کرلیا ہے۔'' دوبارہ میدان حشر میں طبی کی کوئی خاص وجہ؟''، ناعمہ نے یو چھا تو صالے نے جواباً کہا:

''بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ مگران کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کردیا ہے کہ نوح نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔''

پرلطف صحبت ہوگی۔ ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے۔مشک وعنبر کے باغات ہوں گے۔
سندس وحریر کی آ رائش ہوگی۔ یا قوت ومرجان کی زیبائش ہوگی۔ دودھ وشہد کی نہریں ہوں گی۔
مائے مصفا کی لہریں ہوں گی۔سونے چاندی کے شجر ہوں گے۔ آب وشراب کے ساغر ہوں
گے۔فرشتوں کے سلام ہوں گے۔مرغ وماہی کے طعام ہوں گے۔

غرض عیش وسروراورحور وخدام کی بیابدی دنیا، آب وشراب اور قصر و خیام کی بیابدی
دنیا، جاه وشتم اورلذت وانعام کی بیابدی دنیا، چین وسکون اورلطف واکرام کی بیابدی دنیا
وه دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا۔ کوئی غم نہ ہوگا۔ کوئی مایوسی نہ ہوگی۔ کوئی مجرومی نہ ہوگا۔ کوئی محرودیت نہ ہوگی۔ بدنصیب وہ نہیں جسے فانی دنیانہیں ملی۔ بد
نصیب وہ ہے جسے بیابدی دنیانہیں ملی۔'

اس آخری بات پر انور کی آواز کھراگئی۔اسے شایدا پنے بھائی جمشید کا خیال آگیا تھا، مگراسے معلوم نہ تھا کہ اس نے بیتح بریسنا کرمیرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا:

شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھٹم دیکھنے ہی ہیں۔ بیصرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہرغم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیختم ہوجائے گی۔

.....

میں اس جرم میں غرق کردیا گیا تھا کہ انھوں نے حضرت نوح کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ کے اس فیصلے کے بعدوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوکر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا؟''، عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا۔

کیلی نے اس کی بات پر مزیدا ضافہ کیا:

''اورا گروہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھٹائی پراتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گوا ہی لی جائے گے۔ تواب وہ یہ بات کیسے کہ درہے ہیں؟''

صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی:

''یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا۔ یہ ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جوان پر ایمان لے آئے تھے اور پھر ان ماننے والوں کی اولادوں نے دنیا کو آباد کیا تھا۔ مگر ان کی ایک بڑی تعدادوہ تھی جن میں حضرت نوح کے بعد براہ راست کوئی پیغیر نہیں آیا۔ یہ لوگ تو حیدو آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارہ کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح کی تھی ..... چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانے ہوں اور چاہے انھوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو .... اسی لیے وہ حضرت نوح کی رہنمائی کے منکر ہوگئے ہیں۔'' میں نے آئی میں بھائی کے منکر ہوگئے ہیں۔'' میں نے آئی گھی میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کومزید واضح کیا:

'' دیکھوبات ہے ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح ہی کی اولا دمیں سے ہے۔ان میں سے بہت سے گروہ ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اوراس کے اطراف میں آبادر ہے، وہ ہیں جن میں نبوت ورسالت کامستقل سلسلہ قائم رہا۔ مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح کے بعد کوئی پیغیبر نہیں آیا۔خاص کر حضرت ابراہیم کے بعد تو صور تحال گروہوں میں حضرت نوح کے بعد کوئی پیغیبر نہیں آیا۔خاص کر حضرت ابراہیم کے بعد تو صور تحال

یہ ہوگئ تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبرآیا ہی نہیں۔ چنا نچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جواولا دنو ح یا قوم نوح میں سے ہیں۔ انھیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مگر بیلوگ براہ راست حضرت نوح کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے۔ چنا نچہ ان لوگوں نے حضرت نوح کے پیغام پہنچانے کا افکار کر دیا اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے۔'' صالح نے میری بات کوآ گے بڑھاتے ہوئے کہا:

''عبداللد نے ٹھیک کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ نوح کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمریہ نے پہنچایا تھا۔ اس لیے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہدا کو بلا یا جارہا ہے جھوں نے بچپلی دنیا میں ان لوگوں پرخق کی گواہی دی تھی۔ آج یہ شہدا تا کیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک تو حید کا وہ بیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نوح کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہوگیا تھا۔ مگر آخری رسول کی بعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا اور امت مسلمہ نے تو حید کی یہ امانت اولا دنوح تک پہنچا دی تھی۔''

ناعمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا:

"تو چرانصی امت محدید کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟"

"وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا ،گر انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی فد ہب پر قائم رہے۔ آج ہرامت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جارہی ہے تو ایسے سارے لوگ قوم نوح کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کیوں کہ ان کے آباوا جداد حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔"، میں نے جواب دیا اور پھر خلاصۂ بحث کے طور پر کہا:

''اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلما نوں نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلما نوں نے پہنچایا جونوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام تو حیدو آخرت کے امین تھے۔'' ''چلو بھئی اب بلایا جارہا ہے۔''،صالح مجھ سے مخاطب ہوکر بولا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کروہاں سے روانہ ہوگئے۔

.....

ہم ایک دفعہ پھررسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وہی نور، وہی جمال، وہی جلال۔ مجھے بیم سوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ میں صدیوں سے حضور کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جارہی ہے۔ میں اس وقت بھی حضور کی مجلس میں پھیلی نشست پر بیٹھا تکٹی باندھے حضور کے چہرہ پر نور کود کھے جارہا تھا۔ حضوراس وقت تک اپنے تھے اسی اثنا میں ان کے کان میں کچھ کہا۔

ان کے کان میں کچھ کہا۔

صالح نے جومیر ہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوثی کے انداز میں مجھ سے کہا:
'' پیخادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور کو تھا رے بارے میں بتارہے ہیں۔'
اس کے ساتھ ہی حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دلنواز مسکرا ہے کے ساتھ میرا استقبال کیا۔اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہوگئ کہ حضرت انس نے میری ہی آ مدسے حضور کو مطلع کیا تھا۔

پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا:

اللہ کے پینمبراورانسانیت کے جدامجدنوح کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کردیا ہے کہ نوح نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام

میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا۔ آپ حضرات چونکہ تمام انبیا کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جودین آپ کو ملا وہی نوح کوبھی ملا تھا۔ اس لیے آپ کی بیدذ مے داری ہے کہ حضرت نوح کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور بیہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جودعوت نوح نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی ، وہ آپ نے بلا کم وکاست قوم نوح تک پیش کر کے میر سے اور نوح کے مشن کی تعمیل کردی تھی۔ میں کہتے ہوئے حضور نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا:

یہ سنتے ہی ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ پھرآ یا نے حاضرین سے خاطب ہوکر کہا:

یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں۔ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے۔

یہ کہتے ہوئے حضور کھڑے ہوگئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہوگئے۔
ابو بکرنے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آ گے بڑھ گئے۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے ایک
ایک کرکے نبی کریم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرانمبرسب سے آخر میں تھا۔ میں نے بھی بیشرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہوگئے۔

.....

میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچیے چل رہا تھا۔ صالح میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضور کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھ سے یہ کہہ کرا لگ ہوگیا تھا کہ یہ کارشہادت دیے تعصیں تنہا جانا ہوگا۔البتہ وہاں سے واپسی پر میں تعصیں مل جاؤں گا۔

میں راستے میں دل ہی دل میں بیسوچ رہاتھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیج امت محمد بیری نمائندگی کروں۔ مجھ پر بیاحساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں۔ کسی کو کیا پیتہ چلے گا۔ اللہ تعالی میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوالیں گے۔ اس خیال سے میں آ ہستہ آ ہستہ بیجھے ہونے لگا۔ یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیج میں کافی فاصلہ ہوگیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور واپس حوض کو ٹرکی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ بیجھے سے یکا یک آ واز آئی:

''عبدالله! بيركيا كررہے ہو؟''

میں گھبرا کر پلٹا تو پیچے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہوگیا۔ میری حالت الیں ہوگئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنادوں، مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے۔ لہذا میں نے سیح بات بتانے ہی میں عافیت بھی ۔ ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ ابو بکر میری بات میں کر بیننے لگے اور بولے:

''شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالی نے کیا ہے۔اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتادیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جارہا ہے۔''

انھوں نے آ ہتگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے محھانے لگے:

'' دیکھوعبداللہ! اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟''

میں خاموثی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انھوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا:

''تعصّبات، جذبات اورخواہ شات سے بلندہ ہوکر جس شخص نے تن کو اپنا مسکہ بنالیا، اور تو حیدو آخرت کو اپنی زندگی کامشن بنالیا وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھوتھارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہ شات سے تو شاید بلندہ ہوگئے تھے، مگران کی اکثریت تعصّبات اور جذبات سے بلند نہیں ہوسکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے۔ وہ صرف اسی بات کو تبول کرتے تھے جوان کے طقے کے لوگ کریں۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے۔ جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے۔ جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سپائی کو ہر قیت دے کرقبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہوکر اختیار کیا۔ خدا کی تو حید تھا ری زندگی کا سب سے بڑا مسئلے تھی اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تھا ری زندگی کا سب سے بڑا مسئلے تھی اور خدا سے ملاقات پر نوگوں کو تیار کرنا تھا ری زندگی کا سب سے بڑا مسئلے تھی اور خدا سے ملاقات پر خول کیا بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام تو حید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جدوجہدگی۔ یہی ساری با تیں آج تھا رہے اس بینگی ہیں۔'' جدوجہدگی۔ یہی ساری با تیں آج تھا رہے اس بینگی ہیں۔''

.....

حضرت نوح عرش الہی کے داہنے جانب ہاتھ باند سے کھڑے تھے۔ہم تمام لوگ حضرت ابوبکر
کی زیر قیادت ان کے پیچھے جاکر کھڑے ہوگئے۔سامنے کی سمت انسانوں کا تاحد نظر پھیلا ہواایک
سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ بیلوگ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان
کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑر ہے تھے۔فضا میں سرگوشیوں کی خفیف ہی آواز کے سواکوئی اور
آواز نہتی۔ یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولا دمیں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔
کیھے دیر میں ایک صدا بلند ہوئی:

"نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔"

کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔

اس گواہی کے بعدامت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہوگئی کہ نوح کا دین وہی تھا جومح صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہما را کا مختم ہو چکا تھا۔ اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوگئے۔

.....

ہمارا قافلہ والیسی کے سفر میں رواں دواں تھا۔اس دفعہ سالار قافلہ نبی آخر الزماں خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جارہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکا کیکسی نے میر سے کند سے پرہاتھ رکھ کرکہا:
''جھائی تم کہاں بھا گنے کی کوشش کررہے تھے۔''

میں نے بیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیرلب مسکرار ہاتھا۔ میں شرمندہ ہوکر خاموش رہا۔وہ بنتے ہوئے بولا:

'' خدا کاشکر کرو کتمھارے امیر قافلہ ابو بکر تھے۔ان کی جگہ عمر ہوتے توشمھیں کم از کم دو جار درے تو ضرور مارتے۔''

اس کی بات سن کرمیں بھی مہننے لگا۔ پچھ تو قف کے بعد میں نے کہا:

''اصل بات ابوبکر یا عمر کی نہیں۔عمر بھی وہی کرتے جو ابوبکرنے کیا۔ کیونکہ انھیں جیجنے والی ایک ہی ہستی تھی۔اس رب کریم کی جوساری زندگی میری پر دہ پوشی کرتار ہاہے۔''

پھرایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا، میں نے صالح سے پوچھا:

' جسم میرے بارے میں کیسے پتا چلا۔ کیاسب لوگوں کو بیہ بات معلوم ہوگئ؟''

جب زندگی شروع هوگی 153

میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر آ گے بڑھ کر پچھ کہیں گے۔ مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

فرمایا گیا:

° کہوا مے ٹھر! کیا کہنا چاہتے ہو؟"

رسول الله نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا:

'' پروردگارتونے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تونے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین تو حید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین تق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی اور اب بیلوگ تیرے سامنے پیش ہیں تا کہ بیگواہی دیں کہ اسی دین حق کو انھوں نے اولا دنوح تک بے کم وکاست پہنچادیا تھا۔''

ارشادهوا:

"تم نے سی کہا۔اینے امتوں کو پیش کرو۔"

اس پرسیدنا ابوبکرنے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جاکر کھڑے ہوگئے۔ کھڑے ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر تھبر گئے۔ آواز آئی:

''تم کون ہو؟''

حضرت ابوبکرنے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کرکے اس کا تعارف کرایا ۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمد یہ ہیں۔ ہم پر آپ کے آخری نبی محم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح اور محمد کا یہی دین ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ محمد کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ

.....جب زندگی شروع **هوگی** 152 .....

''نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ابوبکر بڑے جلیم الطبع شخص ہیں۔انھوں نے کسی کونہیں بتایا۔رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابوبکر کوتمھارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا۔اس لیے مجھے معلوم ہوگیا۔ویسے تم نے سے کہا۔ جانتے ہواللہ تعالیٰ نے کیا کہلا کر مجھے ابوبکر کے پاس بھیجا تھا؟'' میرے جواب کا انتظار کیے بغیروہ بولا:

"میرے بندے کوسنجالو۔ وہ انکساری میں اپنی ذمے داری فراموش کرنے جارہا ہے۔" شرمندگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپناسر جھکا دیا۔ پچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا:

'' یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟''

'' مختلف انبیا کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کاعمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں بیشہادت دے رہاہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچادیا تھا۔ جس کے بعد ہر وہ شخص جس کاعمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خطائیں درگرز رکر کے اس کی کامیا بی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔''،صالح نے جواب دیا۔

مجھے یادآ گیا۔صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بندھ گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہوجائے ، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھنہیں تھا۔ میں نے صالح سے یو چھا:

''يہاں کیا حالات ہیں؟''

''حالات کانہ پوچھو۔کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔اس پرمزیدیہ کہسی کونہیں معلوم کہ اس کےساتھ کیا ہوگا۔''

ہم دونوں یہ گفتگوکرتے ہوئے قافلے کے پیچھے چیل رہے تھے کہ اچا نک ایک زور دار جستھ کہ اچا نک ایک زور دار جستھ کہ ا

شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جم غفیر نبی کریم کے نام کی دہائی دیتاان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگ چنج رہے تھے، رور ہے تھے اور فریاد کرر ہے تھے کہ یارسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ ہم آپ کے امتی ہیں۔ جبکہ فرشتے انھیں کوڑے مار مار کر دور کرر ہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی تختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جارہے تھے۔ انھیں رسول اللہ کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔

رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم نے بیمنظر دیکھا تو فرشتوں کے سردارکواپنے پاس بلاکر پوچھا کہ بیلوگ تو میرے امتی، میرے نام لیوا، میرے کلمہ گو ہیں۔ان کے ساتھ بیسلوک کیوں ہور ہا ہے؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا:

''یارسول اللہ! بے شک ہے لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کونہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئ نئ چیزیں پیدا کر دی تھیں۔''

اس پررسول اللہ کے چہرہ انور پر سخت نا گواری کے تأثر ات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا:

"ان لوگوں کے لیے دوری ہوجھوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کوبدل ڈالا۔"
حضور یہ کہہ کرواپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے بیچھے پیچھے ملے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا جاہ در ہاتھا کہ صالح نے کہا:

''رکواورد یکھویہاں کیا ہوتاہے''

میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پلی پڑے ہیں۔ اسی اثنا میں میدان حشر کے بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آگئے۔ انھوں نے انتہائی بےرحی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آگر چینتے چلاتے دور جاگرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہوگیا۔ مارکھاتے اور بلبلاتے ہوئے جاگرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہوگیا۔ مارکھاتے اور بلبلاتے ہوئے

یہ لوگ جنھوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بد بختی کاماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوگئے۔

میں صالح کے ساتھ کھڑا ہے جبرتناک مناظر دیکھ رہاتھا۔ میں سوچ رہاتھا کہ بیدہ مبدنصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی۔ اس لیے انھوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چبرہ سنخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس ابنی ہر گمراہی اور برعملی کی ایک بے جامنطق موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی سمجھانے والا انھیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کی جان کے دیمن ہوجاتے تھے۔ جب انھیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جاسکتا اور سنت رسول کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوسکتا تو ہواں کے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے۔ مگراس کا نتیجہ انھوں نہیں ہوسکتا تو ہوتی ہی رہاتھا کہ صالح نے مجھ سے کہا:

''عبداللہ! میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہرنبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پالینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچیہی کیوں لی؟''

''تم نے اچھاسوال کیا ہے۔ میں خور بھی زندگی بھراس مسئلے پرسوچتار ہا ہوں۔میرے خیال میں مسئلے پرسوچتار ہا ہوں۔میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے۔ وہ افراط وتفریط کا شکار ہوجا تا ہے۔ انبیا کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھلوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیا کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے تو کچھلوگوں نے انبیا اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ یہی تجاوز اور غلو برعت کا سبب بن گیا۔''

صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا:

''اس افراط وتفریط اورغلو و تجاوز کاسب سے بڑانمونہ سیجی تھے۔ایک طرف ان کے ہاں

حضرت موسیٰ کی شریعت کو ترک کردیا گیا۔ دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کرلی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مٰدہبی شاخت کے ساتھ زندگی گزارنامشکل ہوگیا۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلوبھی آخری درجے میں ظاہر ہوا۔ انھوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا۔ مگر یارحقیقت یہ ہے کہتم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو۔''

یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی۔ میں نے بلاتو قف جواب دیا:
"اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ "
یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ درقبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے۔

.....

"ال كاسبب؟

''اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ان لوگوں نے پہلے پہل تو اپنے دیوی دیوتا وَں اور ہزرگوں کو پکار ااور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح ہزرگ جنھیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انھوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچاتھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگیا۔''

"اس وقت كس كا حساب كتاب مور ماسع؟"، ميس في دريافت كيا-

"اس وقت تمھارے زمانے کے لوگوں کا نمبرآ چکا ہے۔ اسی لیے میں شمھیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جارہے ہیں۔ ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے چیتا اوراپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچا تا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کرساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ان میں سے بیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کرساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ نہائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمے دار ہے جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی دوفر شتے ہیں جوز ندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بداعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قر آن مجید میں کرا ماگا گیا تھا۔ "

'' مگریہاں آکران میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟''، میں نے پوچھا۔ ''اس کاعلم اللّٰد تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کراماً کا تبین کومطلع کرتے ہیں کہ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے کئی جاننے والوں کود یکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں پچھوفت تنہائی اور خاموثی میں گزار کرمیں بہتر ہوگیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا۔

راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیا کی شہادت کاعمل پورا ہو گیا۔جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔اس کا آغاز بھی امت مجمد میہ ہوا جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کرا پنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔

''اس کا مطلب بیہوا کہ ایک انہائی اہم موقع پر میں یہاں موجوز نہیں تھا؟'' ''ہاں ایساہی ہے، کیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو، اس حساب کتاب کی آڈیووڈیو ریکارڈ نگ دیکھ سکو گے۔''، اس نے بینتے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔

'' مگر بھائی لائیومشاہدہ تو لائیوہی ہوا کرتا ہے۔''، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔

''ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں شخصیں بتادیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کوان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف افکار کردیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان افکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔''

..... جب زندگی شروع هوگی 158 .....

جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا تھم ہوا: "اس کا نامہُ اعمال میزان میں رکھو۔"

دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دیں۔ اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دیں۔ وہ سرکاری افسرانتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ بیسب ہوتا دیکھ رہاتھا۔

فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا نتیجہ سامنے آگیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑ امکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جوزیادتیاں کی تھیں وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آگئیں۔ یہ دیکھ کروہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا:

''جن لوگوں سے تورشوت لیتا اور انھیں ننگ کرتا تھا کبھی ان پر تجھے رحم آیا۔ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی۔ تیراانجام جہنم ہے۔ پھرا کیٹ فرشتے نے اس کا نامہُ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھادیا۔''

وه شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا:

'' میں نے اپنے لیے کچھ ہیں کیا۔ یہ سب میں نے اپنی ہیوی بچوں کے لیے کیا تھا۔اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔میرے ہیوی بچوں کو پکڑو۔''

فرشتول نے جواب دیا:

"تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہوجائے گا پہلے تو تو چل۔" پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔

.....

دونوں میں ہے کس کو کیا کرنا ہے۔"

ہم وہاں پنچے تو ایک سرکاری افسراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔اس سے پوچھا گیا: ''کیاممل کیا؟''

اس فرزتے ہوئے جواب دیا:

''پروردگار مجھ سے زندگی میں پچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں میں نے تیرے لیے بہت عبادت وریاضت کی۔اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔''

اسی اثنامیں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کواشارہ ہوا۔اس نے کہا:

''پروردگار!اس نے پیچ کہاہے۔''

بوحها كيا

''تم ایک سرکاری ملازم تھے۔ کیا تم نے رشوت لی؟ لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے۔ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کورشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟'' اس نے عرض کیا:

'' به میں نے کیا تھالیکن میں نے تو بہ کر لی تھی۔''

''تونے تو بہ کر لی تھی؟''،انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔

اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھانا شروع کیا۔ جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کوخوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلی تعلیم دلوائی۔ بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ بیاس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھا تار ہا۔ البتہ زبان سے تو بہ ضرور کی تھی اور ریٹائر منٹ کے بعد ڈاڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کردی تھی۔

رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کا م کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کردیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری لیکن بھی بیسے لے کرانصاف کاخون نہیں کیا۔''

"مان!اس كابدله ہے كه تيرے بہت كم عمل كوميں نے بہت زيادہ قبول كيا ہے اور تحقي ہميشه رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔''

''میرے رب مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے میں نے جھی

پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا:

'' تیرے پاس انتخاب پینہیں تھا کہ تورشوت ، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چلے یاغر بت کی زندگی گزارے۔ تیرے پاس انتخاب بیرتھا کہ ظلم کرے یا جہنم میں جائے۔سوتو نے جہنم کو پسند کرلیا۔ یہی ہمیشہ کے لیے تیرابدلہ ہے۔''

> وه پولیس والا ہار مانے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا: ''یروردگار! مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔''

دنہیں! اصل میں تو خود ایک شیطان تھا۔ حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چیونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقعت انسان! جس وفت تو انسانوں پرظلم کرتا تھا اس وفت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا کیکن میں نے تجھے مہلت دی۔ تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے سیمجھاتھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا۔ دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔''

إدهرغيض وغضب كے بيالفاظ بلند ہورہے تھے،أدهرميدان حشر كے بائيں جانب ہےجہنم کے شعلوں کے بھڑ کنے کی آوازیں تیز ہورہی تھیں ۔ان آوازوں نے ہردل کولرزا کرر کھ دیا تھا۔ ہر

ا گلاشخص بولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے یوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کردیے۔جن میں بے گناہ لوگوں پرظلم،بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سریریتی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے شکین جرائم شامل تھے۔جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عید گاہ میں ادا کی جاتی تھیں۔

''جھیں اپنی صفائی میں کچھ کہناہے۔''

''پروردگار! میرے حالات ہی ایسے تھے۔ ہر طرف رشوت کا ماحول تھا۔ میں پیسب نہیں کرناچا ہتا تھا مگرا فسران کا دباؤاور ماحول کے جبر کی بنایر مجبور ہو گیا۔''

ا نتهائی شخت آ واز میں کہا گیا:

"توتم مجبور ہو گئے تھے؟"

پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے ۔تھوڑی ہی دیر میں ایک انہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اورنفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔اس سے یو چھا گیا:

"میرے بندے تو نے بھی پولیس میں کام کیا۔ پھر ماحول سے مجبور ہوکرظلم اور رشوت کا راسته کیوں اختیار نہیں کیا؟''

اس نے جواب دیا:

شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا۔ کلیجے منہ کوآ رہے تھے۔ آئکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے۔ دل کی دھڑ کنیں اتنی تیز تھیں کہ گویادل سینہ تو ڑ کر باہر نکل آئے گا۔ مگر آج کوئی جائے فرار نتھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہور ہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہور ہی تھی۔ وقت کے فرعون ، طاقتور ہستیاں ، جابر حکمران ، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک ، مشہور ترین سیلیمریٹی ، انتہائی اثر ورسوخ والے لوگ ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے اور آج انھیں بچانے والاکوئی نہ تھا۔

پھراس کا اعمال نامہ تولا گیا جس میں حسب تو قع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کرنامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا نا چاہا، مگراس نے ڈر کے مارے ہاتھ بیچھے ہی کی سمت کرلیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ بیچھے ہی کی سمت باندھ کران بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھا دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدرین انجام اس کا منتظر تھا۔

.....

ا گلاشخص ایک بهت دولتمند آ دمی تھا۔ پوچھا گیا:

''دولت كخزانے تو بيچھے چھوڑ آئے ہو۔ يہ بتاؤكه مال كيسے كمايا اور كيسے خرچ كياتھا؟'' اس نے جواب دیا:

'' پروردگار! میں کاروبار کرتا تھا۔اس سے جومال کمایاوہ غریبوں پرخرج کیا۔'' فرشتے کو اشارہ ہوا۔اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں کھر بوں روپے کمائے۔ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا۔ چینی، آٹااور دیگر بنیا دی ضرورت کی اشیامیں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اوراس کا

برنس تیزی سے پھیل گیا۔اس کے بعداس نے کئی اور کاروبار کر لیے۔ گراس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسر سے لٹیروں کوساتھ ملا کرا یک کارٹل بنالیا۔کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پراشیا فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل جوانتہا ئی بارسوخ افراد پر شتمل تھا اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کرا تا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھر بوں میں بداتا گیا۔معاشرے میں اپناتشخص برقر اررکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کما تا۔

فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہوگئی، مگریہ سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔
اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ بیسارا بیان بالکل غلط ہے۔ میں نے کوئی غلط کا منہیں کیا۔
میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے۔ مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا۔ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یفر شتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ سلسل چیخ جارہا تھا۔

''تو تخفیشوت چاہیے۔وہ بھی مل جائے گا۔''

ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہوگئ۔ یکا یک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہوگئی۔ کم وبیش وہی بیان دہرادیا گیا جوفر شتے نے دیا تھا۔ پھرالیم ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہوگئی۔اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جوفر شتوں کے ریکارڈ میں درج نتھی۔

اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہوگئی اور وہی انجام سامنے آگیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی وہ بیر کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں

دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکا یا جائے اوراس سے اس کی پیٹے، اس کی پیٹے ان اوراس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل تھیٹے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔

.....

ایک ایک کرکوگ آتے جارہے تھاوران کے معاملات نمٹنے جارہے تھے۔ چندلوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبر تناک تھا۔ ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ انکال میں نکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکو ہ، جج اور عمر ہے کی قطار نکی جواس کے نامہ انکال سے ختم ہی نہیں ہورہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ انکال میں موجودان انکال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنا نچہ بارگاہ الہی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنا نچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلالو۔ اس کے بعد ہر مظلوم کواس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ پچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب انکال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلا تا رہا، مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔

کچھلوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر جھے اپنی فکر پڑگئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا۔ وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یا دولا ئیں اور پھراس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا۔ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنا مے سنانے شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے بیسب اس لیے کیا کہ مختصے عالم کہا جائے۔ سود نیا میں کہد یا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا۔ چنا نچہ فرشتے اسے منہ کے بل کھیٹے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی

معاملہ ایک شہید اور ایک تنی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے کارنا مے سنائے۔ مگر ہر دفعہ یہی جواب ملاکہ تم نے جو پچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا۔ سووہی تعریف تمھا را بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے پچھ کیا نہ میرے پاس دینے کے لیے کیا۔ سووہی جہنم کی سمت روانہ کردیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہور ہا تھا اور میں حساب لگار ہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی یانے کے لیے۔

.....

اختساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب وغریب اور نا قابل تصور با تیں سامنے آرہی تھیں۔ دنیا میں ہونے والی ساز شول ، معروف لوگوں کے تل ، گھریلو، دفتری ، ملکی اور بین الاقوا می سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فر ماعوامل ، ان میں ملوث افراد ، خفیہ ملا قاتوں کی روداد ، بند کمروں کی سرگوشیاں ، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذکیل بن رہے تھے ، شرفا بدکار نکل رہے تھے ، معصوم گناہ گار ثابت ہور ہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جستے رہے ، وہ ان کے ہر ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جور یکار ڈنہ ہوا ہواور کوئی نیت اور خیال ایسانہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ آیا ہو۔ اور آج کے دن بیسب پچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہرانسان گویا بالکل بر ہنہ کھڑ اہوا تھا۔

میں بیسب کچھسوچ رہا تھا اور دل میں لرزرہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتا ہیاں بھی آج سامنے آگئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزانہ ملے، انسان کوصرف بے پر دہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزابن جائے گی ۔صالح نے غالبًا میرے خیالات کو پڑھ

لیا تھا۔وہ میری پیٹھ تھیتھیاتے ہوئے بولا:

''پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کورسوانہیں کرے گی۔اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔تم بے فکر رہو۔ خداسے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھوگے۔''

''بےشک۔ گراس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کہ جہنم کی سزاسنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھران کوعذاب کی نذر کیا جاتا ہے۔''، میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔

صالح نے مجھےاطمینان دلاتے ہوئے کہا:

'' بیصرف مجرموں کے ساتھ ہور ہاہے۔جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیاجا تاہے۔صالحین کے ساتھ بیہ ہرگر نہیں ہوگا۔''

ہم یہ گفتگو کررہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ ایز دی میں عرض کیا:

'' پروردگار! میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ بچین بہت غربت میں گزرا۔ جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں تھیں، کیکن تو مجھے معاف کردے۔''

فرشتے ہے نخاطب ہو کر پوچھا گیا:

'' کیاواقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟''

فرشتے نے ادب سے عرض کیا:

'' ما لک! بیٹھیک کہتا ہے،لیکن یہ جنھیں غلطیاں کہدر ہاہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ

ایک رہزن بن گیا تھا۔ چندرو پوں، نقدی اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مارڈ الا اور کئی لوگوں کوزخمی کیا تھا۔''

''اچِھا!''، ما لک ذوالجلال نے فرمایا۔

اس احچها میں جوغضب تھا، اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آگیا تھا۔ پھر قہر الہی ک اٹھا:

''اے ملعون شخص! میں نے تخفے غریب تو پیدا کیا تھالیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تخفے مال سے نواز دیتا۔
کیونکہ تخفے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا۔ مگر تو نے اس رزق کوخون بہا کر اورظلم کیونکہ تخفے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا۔ مگر تو نے تال کیا اور جس پرظلم کیا، اس کے کہ ہروہ شخص جس کوتو نے قتل کیا اور جس پرظلم کیا، اس کے گنا ہوں کا بو جھ بھی تخفے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تجھ پر لعنت ہے۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تجھ پر لعنت ہے۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تجھ پر لعنت ہے۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تجھ پر لعنت ہے۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تجھ پر لعنت ہے۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تبدی کے اللہ کی خوالا در دنا کے عذا ہے۔'

بیالفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لیکیا دراسے انتہائی بے در دی سے مارتے یٹتے اور گھیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔

.....

اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا اسے دیکھ کرمیری اپنی حالت خراب ہوگئ۔ یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی لیل کی سہیلی عاصمہ تھی۔اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔اسے بارگاہ احدیت میں پیش کیا گیا۔

پېلاسوال ہوا:

'' پانچ وقت نماز پڑھی یانہیں؟''

.....جب زندگی شروع **ح**وگی 169 ......

.....جب زندگی شروع **هوگی** 168 ......

دوں تب بھی تمھارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغامتم تک پہنچادیا تھا۔ گر تمھاری آنکھوں پرپٹی بندھی رہی ہتم اندھی بنی رہی۔اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں بھینکی جاؤگی۔تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسراموقع۔''

پھراس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جواس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔

.....

عاصمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت دگرگوں ہوگئ۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح موجزن تھا کہ اگراسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو بیمنظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا:

''میں اب یہاں گھہرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ جھے یہاں سے لےچلو۔''
صالح میری کیفیت کو بمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہوگیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبر تناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذبیتی اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولتمند، طاقتور، بارسوخ، ذبین، حسین، صاحب اقتد اراور ہرطرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوں بارسوخ، ذبین، حسین، صاحب اقتد اراور ہرطرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبول حال پھررہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب پچھ تھا۔ بس ایمان و ممل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محموم تھے۔ یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی سے سے زیادہ دکھی موت کی دعا کیں کرتے، رخم کی امید باند ھے، کوئی سفارش اور شفاعت ڈھونڈ تے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مارکھاتے ، کہیں بھوک اور بیاس سے نڈھال ہوتے یہلوگ نجات کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے نہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نجات کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے نہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نجات کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کی نہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نجات کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے ایکی بھوت کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے ایکی بھوت کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے بیان مول کو نے ایکا کے ایکی بھی کرنے نہوں کے ایکی بھوتے یہ بھی کو کی سفار نہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نجات کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے ایکی بھی دھون کے ایکی بھی کرنے کے لیے پچھ بھی کرنے دیا کہ دورت کی دعا کہ بیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نے بھون کے لیے پچھ بھی کرنے نہوں کے دورت کی دعا کیوں کی میں دورت کی دعا کیوں کی شدت سے بے حال ہوتے یہلوگ نے بیان کو خور کو کو کورت کی دیا کیوں کو کورت کی سے دیا کہ کورت کے دورت کورت کی کورت کے دیا کیوں کورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دعا کیوں کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دیا کورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی

اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا:
''کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کونہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کومعبود بمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس
ہمارے لیے وقت نہیں تھا؟ یا ہمارے سواکوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھیں؟''
عاصمہ کواپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔
اس کی جگہ فرشتے نے کہا:

''پروردگار! یہ ہی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔'' ''خوب!اس نے ٹھیک کہا تھا۔ مگراب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں

توب؛ آل سے تھیک کہا تھا۔ مراب آل تو یہ معلوم ہو لیا ہوہ کہ اری سرورے ہی۔ خوداس کو تھی۔ نماز جنت کی گنجی ہے۔اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہوسکتا ہے۔''

اس کے بعد عاصمہ سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حجے۔ بیاوران جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے۔ مگر ہرسوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا۔

آخر کارعاصمه چینی مار کررونے لگی۔وہ کہنے لگی:

''پروردگار! میں آج کے دن سے غافل رہی۔ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری۔عمر کھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی۔ تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے۔ بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی۔ بھی نافر مانی نہیں کروں گی۔ بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔''، یہ کہہ کروہ زمین پرگر کر کرٹر پنے گئی۔

''میں شمصیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کروگی۔اگر شمصیں ایک موقع اور دے

کو تیار تھے۔ اپنی اولا دوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے۔ مگر میمکن نہ تھا۔ وہ وفت تو گزرگیا جب چند روپخرچ کرئے، کچھ وفت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین فتمتوں کا حصول ممکن تھا۔ بیاوگ ساری زندگی ، کیرئیر، اولا داور جائیدا دوں پر انویسٹ کرتے رہے۔ کاش بیاوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹ کرلیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے۔

میدان حشر میں بار بارلوگوں کا نام پکاراجا تا۔ جس کا نام لیاجا تا دوفر شتے تیزی سے اس کی سمت جھیٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کردیتے ۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پرنگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بلائر ددا پنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ گروہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ صالح میری کیفیت کو بھانی کر بولا:

''میں جان بوجھ کر شمصیں اس کے پاس نہیں لے جارہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور پچھنہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتریہ ہے کہتم اس سے نہ ملو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی خود کوئی فیصلہ کردیں۔''

اس کی بات س کر ہونا تو بیچا ہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور ممگین ہوجاتی لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں صالح سے کہنے لگا:

''میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں میراما لک میراان داتا اس سے ہزاروں گنازیا دہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولا دکو جتنا چاہتی ہے، میرارب اس سے بڑھ کراپنے بندوں پیشفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگرایک فیصد بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کردیا جائے گا۔

اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں۔ جاہے وہ میراا پنابیٹا ہی کیوں نہ ہو۔''

ميرى بات س كرصا كيمسكرايا اور بولا:

"تم بھی بہت عجیب ہو۔اتنے عجیب ہو کہ بس..."

' دنہیں عجیب میں نہیں میرارب ہے۔اس نے میرے قلب پرسکینت نازل کردی ہے۔ اب مجھے کسی کی کوئی پروانہیں۔ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟''

''یہ ہوئی نابات۔ ابتم لوٹے ہو۔ ابتم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں شمصیں یہ بتادوں کہ ابھی بھی لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالی میدان حشر کی اس بختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انھیں معاف کرر ہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر پچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جارہا ہے۔ اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی بچی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی۔'' میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا:

"بےشک میرارب بڑا قدر دان ہے، مگر ہم کہاں جارہے ہیں؟"
"ہم دراصل جہنم کی سمت جارہے ہیں۔ میں شخصیں اب اہل جہنم سے ملوا نا چاہ رہا ہوں۔"
"تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟"

" نہیں نہیں۔ یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچادیا گیا ہے۔ یہ جوتم میدان دیکھ رہے ہواس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدر تن گہرا ہوکر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے ساتوں درواز ہے اسی کھائی سے نکلتے ہیں۔ جبیبا کہتم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان سات دروازوں میں سات مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔"

صالح مجھے یہ تفصیلات بتاہی رہاتھا کہ میں نے محسوں کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہاتھا۔ ہم اس راستے پڑہیں گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلندز مین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں بیر استہ نگ ہوکر کھائی کی شکل میں تبدیل ہوگیا۔ ہم او پر ہی تھے جہاں سے ہمیں نیچ کا منظر بالکل صاف نظر آرہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے تھیٹتے ہوئے لارہے تھے۔

تھوڑا آ گے جاکراس ننگ راستے یا کھائی پررش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوے سے کھوا جھل رہا تھا۔ بدہیبت اور بدشکل مرد وعورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے۔ بیدوہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔

و تفے و تفے سے جہنم کے شعلے بھڑ کتے اور آسان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسان سرخ ہور ہا تھا۔ جبکہ ان کے دکھنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلار ہی تھی۔ بھی بھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے کی جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جاگرتی جس سے زبردست ہلچل مج جاتی ۔لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسر کو کچلتے اور بھلا نگتے ہوئے بھا گتے۔ایسازیادہ تر اس وقت ہوتا جب بچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا میہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا۔ جس کے نتیج میں ان لوگوں کی اذبیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہوجاتا۔

صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا: ''وہاں دیکھو۔''

کچھ لیڈراوران کے پیروکار تھے جوآ پس میں جھگڑر ہے تھے۔ پیروکارا پنے لیڈروں سے کہدر ہے تھے کہ ہم نے تمھارے کہنے پرخق کی مخالفت کی تھی۔ تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو تمھیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچالیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہویا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتادو؟ تم تو بڑے ذبین اور ہر مسکلے کاحل نکال لینے والے لوگ تھے۔

وہ لیڈر جواب دیتے: اگر جمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہاتھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبر دستی تو نہیں کی تھی۔ ہمارے راستے پر چلنے میں تمھارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب کومل کر اس عذاب کو بھگتا ہوگا۔ اس پر پیرو کار کہتے: اے اللہ ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا۔ ان کو دو گنا عذاب دے۔ اس پر وہ لیڈر غصے میں آکر کہتے کہ ہمیں بددعادے کرتمھاری اپنی حالت کوئی بہتر ہوجانی ہے۔

اس گفتگو پرصالح نے پیتجرہ کیا:

ان سب کے لیے ہی دوگناعذاب ہوگا کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اوران کواسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھوان کے مزید پیروکار آرہے ہیں۔

میں نے دیکھا تو واقعی اس بہوم میں دھکم پیل شروع ہوگئی کیوں کہ کچھاورلوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے۔ ان بربختوں کوبھی یہیں آ نا تھا۔ پہلے ہی جگہا تن تنگ ہے یہ بد بودار لوگ اور آگئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپ سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہوگیا۔ بھل جہم ایک دوسر کو برا بھلا کہتے ، شروع ہوگیا۔ بھل جہم ایک دوسر کو برا بھلا کہتے ، گالیاں بکتے باہم دست وگریباں ہوگئے۔ لاتیں گھونسے، دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس جس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہورہی تھی ، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہورہی تھی ، خیا بی دنیا کی زندگی کو یا دکر کے ضرور دور ور ہے ہوں گے جس کر سکتا تھا۔ مگر جھے یقین تھا کہ یہلوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یا دکر کے ضرور دور ور ہے ہوں گے جس

میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انھوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پیند کر لیا۔ صرف چندروز ہ مزوں ، فائدوں ، خواہشات اور تعصّبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا:

''ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں۔ وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کرعذاب ہوگا۔ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پرطوق پڑا ہوگا۔ پہننے کے لیے گندھک اور تارکول کے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پرطوق پڑا ہوگا۔ پہننے کے لیے گندھک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسادے گی۔ وہ اذبیت سے تڑ ہے تر ہیں گے مگر کوئی ان کی مددکونہ آئے گانہ ان پرترس کھائے گا۔ پھران کی جہلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انھیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے گا۔ پھران کی حجاتے لہولہان کرلیں گے ،مگر تھجلی کم نہ ہوگی۔

جب بھی انہیں بھوک گئے گی تو آخیں کھانے کے لیے خار دار جھاڑیاں اور کڑو ہے زہر یلے تھو ہر کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے۔ جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بد بودار بیپ، ابلتا پانی اور کھو لتے تیل کی تلجھٹ ہوگی جو پیٹ میں جاکر آگ کی طرح کھولے گا اور بیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس گئے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کی پیٹ کی انتزیاں کاٹ کر باہر زکال دےگا۔

جہنم میں فرضے انھیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔جس سے ان کاجسم بری طرح زخی ہوجائے گا۔ ان کے زخموں سے جولہواور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی۔ پھران کوزنجیروں میں باندھ کرکسی تنگ جگہ پرڈال دیاجائے گا۔ وہاں ہرجگہ سے موت آئے گی مگر وہاں وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوش خبری موت کی خبر ہوگی مگر وہاں انھیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے بیسارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتے رہیں گے۔''

میں یے تفصیلات من کرلرزاٹھا۔صالح نے مزید کہا:

''اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنا نچہان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے۔ پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔''

"و کیاسارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟"

'' نہیں یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا مگریہ ہلکا معاملہ ہوگا مگریہ ہلکا معاملہ بھی بہر حال نا قابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔''

پھراس نے ایک اور سمت اشارہ کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں بعض انہائی بدہیت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود ہیں۔ صالح ایک ایک کر کے جھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کا فراور خالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کودیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انھی کے ساتھ ابوجہل، ابولہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے۔ ان سب کی حالت نا قابل بیان حد تک بری ہو چگی تھی۔ وقت کے بیسردار اس وقت برترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آپی تھی مگرانہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ خدا کے مقالیہ میں سرتھی کی اور مخلوق خدا پرظلم وستم کا راستہ اختیار کیا۔

اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کرایا۔ اس کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت ہڑا دیوہ کل شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پوراجسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہوکر کہدر ہاتھا

''میری گواہی؟'' ''بال تمھاری گواہی۔''

''میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یااس کے خلاف۔''

" دیکھوا گراللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے تو پھروہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے قل میں جائے گا۔اورا گراس کے گنا ہوں کی بنا پراسے بکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جواس کے خلاف جائے گی۔ یا ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کریں۔ حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔''

میری حالت جوتھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دگرگوں ہوگئی اور میں لزرتے دل اور کا نیتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔

کہ دیکھواللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلانہ کہو۔ میں تمھارے سارے اعمال سے بری ہوں۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میراتم پر کوئی اختیار نہ تھا۔ تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمھارے لیے پچھ کرسکتا ہوں اور نہتم میرے لیے پچھ کرسکتا ہوں

مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہیں۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کودیکھا تو وہ بولا:

''تم ٹھیک سمجھے۔ بیابلیس ہے۔اللّٰہ کاسب سے بڑانا فرمان۔ آج سب سے بڑھ کرعذاب بھی اسی کو ہوگا۔ گرباقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔''

میں او پر کھڑ ایہ سارا منظر دکھے رہاتھا اور دل ہیں دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کررہاتھا جس نے مجھے شیطان کے شراور دھوکے سے بچالیا وگر نہ زندگی میں بارہا اس ملعون نے مجھے گراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ گرا للہ تعالی نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میراہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مانگاتا تھا۔ سومیرے اللہ نے میری لاج رکھی۔ گر جھول نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنادوست بنایاوہ بدترین انجام سے دوجیارہوگئے۔

اسى ا ثنامين صالح ميرى طرف مر ااور بولا:

"عبدالله چلوشهي بلاياجار ماسے-"

میں نے پوچھا کیوں؟

''وہ بولا جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے۔ محسیں گواہی کے لیے بلایا جارہاہے۔''

جمشد کوابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ دوفر شتے اس کوعرش کے قریب لے کر کھڑ ہے ہوئے تھے اوروہ اپنی باری کا انتظار کرر ہاتھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جس پر دنیا کے بچاس ماٹھ برسوں کی دولتمندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان کھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑ نے فرشتوں نے جھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کوشش کی ۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑ نے فرشتوں نے جھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گرصالح کی مداخلت برانہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دکھ لیا تھا۔ وہ بے گرصالح کی مداخلت برانہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دکھ لیا تھا۔ وہ ب

"ابومیں اتنارویا ہوں کہاب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔"

میں اس کی کمر تقبیت انے کے سوا کچھ نہ کہد سکا۔ پھر اس نے آ ہمتگی ہے کہا: ''ابوشاید میں اتنابر انہیں تھا۔''

اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لیٹ گیا۔ پھروہ میری طرف دیکھ کر بولا:

'' گرتم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا! بروں کا ساتھ بھی اچھے نتائے کہ نہیں پہنچا تا ہم نے شادی کی تو ایسی لڑکی ہے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی ۔ خدا کی نظر میں بیکوئی خوبی نہیں ہوتی ۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں شمصیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے ۔ گر بیوی ، بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے ۔ بہی چیزیں شمصیں اس مقام تک لے آئیں۔''لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے ۔ بہی چیزیں شمصیں اس مقام تک لے آئیں۔'' آپٹھیک کہتے ہیں ابو، گمر میں نے نیکیاں بھی کی تھیں ۔ تو کیا کوئی امید ہے؟'' میں خاموش رہا۔ میری خاموش نے اسے میر اجواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا:

یہ کہہ کروہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسونہ بہیں، مگر نہ جاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کردیا۔

وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہوگیا۔ ایک خاموثی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا مگراس سے کوئی سوال نہیں کیا جارہا تھا۔ مجھے میں نہیں آیا کہ اس خاموثی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہوگئ ۔ پچھ فرشتوں کے ساتھ ناعمہ وہاں آگئ۔ اس کے ساتھ ہی صالح نے مجھے اشارہ کیا تو میں ناعمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہوگیا۔ ناعمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔ وہ مجھ سے پچھ پوچھنا چاہ رہی تھی ، مگر بارگاہ احدیت کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔

میچه دریمین جمشید سے سوال ہوا:

" مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟"

اس آ واز میں اتناتھ ہراؤتھا کہ میں اندازہ نہیں کرسکا کہ بیٹھ ہراؤکسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ

' دشته سی کیا معلوم میں کیا سمجھا ہوں؟'' پوچھا گیا،مگرآ واز میں ابھی تک وہی گھہراؤتھا۔

''نہ سنہیں مجھے بالکل نہیں معلوم سسآپ کیا سمجھے۔''، جمشید نے لڑ کھڑاتی زبان سے جواب دیا۔

> اس سے مزید کوئی بات کہنے کے بجائے ناعمہ سے پوچھا گیا: "میری لونڈی یہ تیرابیٹا ہے۔اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔"

> > ناعمه بولی:

''پروردگار!اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا۔ یہ بڑھا پے تک میری خدمت کرتارہا۔ اس نے مال سے، ہاتھوں سے اور محبت سے میری بہت خدمت کی۔اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔''

ناعمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے، مگراسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پراس کی اپنی پکڑ ہوجائے گی۔اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کرخاموش ہوگئی۔

پروردگارنے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا:

" کیا یہ فورت ٹھیک کہدرہی ہے؟"

فرشتے نے نامہ اعمال دیکھ کرکھا:

"اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔"

اس کے بعد جو کچھ ہوااس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کردی تھم ہوااس کے اعمال ترازو

ہے یا پھر مالک دوجہاں کے حکم کاظہور ہے۔

" آپ میرے رب ہیں۔ سب کے رب ہیں۔ یہی میرے والدنے مجھے بتایا تھا۔"

شان بے نیازی کے ساتھ یو چھا گیا:

''کون ہے تھھاراباپ؟''

جمشیدنے میری طرف دیکھ کرکھا:

"يه كھڑے ہوئے ہیں۔"

اس کے اس جملے کے ساتھ میرادل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا۔ کیونکہ میں نے اسے تو حید کے علاوہ اور بھی بہت ہی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی اور میری یہی گواہی اس کی پکڑکا سب بن جاتی۔ مگر میری تو قع کے بالکل برخلاف اللہ تعالی نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا:

''ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہ رہے تھ ..... یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں۔ مگر آپ مجھے ضرور معاف کردیجیے۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔''

لحے بھر پہلے جومیری امید بندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑگئے۔ جمشید کو بھی اندازہ ہوگیا کہ اس کی پکڑشروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالی جود وسرے حساب کتاب میں مصروف تھے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالی کوناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ وہ بڑی ہے بسی سے بولا:

"جی میں نے یہ بات کہی تھی لیکن میرامطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آ یہ سمجھے ہیں۔"

.....جب زندگی شروع **حوگی** 182 ......

.....جب زندگی شروع هوگی 183 .....

میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے۔ جن سے الٹے ہاتھ کا بلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں۔ ہم سب کے چہرے فق تھے۔ ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں۔ گم مصرف دو مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھیں کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا بلڑ ابدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف دو نیکیاں رہ گئیں۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ ناعمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آٹکھیں بند کرلیں۔ جمشیدا پناسر بکڑے بے بسی سے زمین برگر گیا۔

میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف و کیھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مگر نجانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں .....ایک لمجے سے بھی کم عرصے کے لیے .....اس ساعت میرے دل سے وہی صدانگلی جو زندگی کی ہرنا گہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی۔ لااللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔

فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی۔ بیناعمہ کے ساتھ کیا گیااس کاحسن سلوک تھا۔ جیرت انگیز طور پرسیدھے ہاتھ کا بلڑ ابلند ہونا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی ناعمہ کوجھنجھوڑ کر کہا:
''ناعمہ! آئکھیں کھولو۔''

میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سراٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہوگیا۔اٹھتے پلڑے کے ساتھواس کی آس بھی بن گئی۔لین ایک جگہ بہتے کرسیدھے ہاتھ کا پلڑا کھم سیا۔ اللے ہاتھ کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بھنے کھم سیا۔اللے ہاتھ کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بھنے لگی۔فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا۔ بیتو حید پر ایمان ہے۔اس کے دکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔میری زبان سے باختیار نکلا۔اللہ اکبر و للہ الحمد۔

اس کے ساتھ ہی مدھم کہجے میں آ واز آئی:

'' جمشیرتمھارے باپ نے شخصیں میرے بارے میں بیر بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے ستر ہزار گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ بیتم تھے جس نے میری قدر نہیں کی۔ اسی لیے میدان حشر میں شخصیں اتنی تختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے۔ مگر میری رحت ہرشے پرغالب ہے۔''

فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ انگال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی۔ اسے جنت کا پرواندل گیا تھا۔ ہزاروں سال پر ہنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی۔ وہ بھا گتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لیٹ گیا۔ ناعمہ پرشادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ جمشید کی آنکھوں سے آنسوروال تھا اور میں اپنے وجود کے ہر رعشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمت کا ملہ نے جمشید کومعاف کر دیا تھا۔

.....

ہمارا پوراخاندان حوض کوثر کے وی آئی پی لا وُنج میں جمع تھا۔میری تینوں بیٹیاں کیلی، عارفہ اور عالیہ اور دونوں بیٹے انوراور جمشیدا پنی ماں ناعمہ کے ہمراہ موجود تھے۔جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھاوہ بیان سے باہر تھا۔ یوں اپنے خاندان کواکھٹاد کھ کرمیں نے اپنے پہلومیں بیٹھے صالح سے کہا:

"اپنول میں ہے ایک شخص بھی رہ جائے توجنت کا کیا مزہ!"

میری بات کا جواب جمشید نے دیا جس کی بیوی بیچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا:

" الما ابو! مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔"

" بیخوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انھوں نے اپنا مسئلہ بنالیا۔ وہ تو تم ہی نالائق تھے ور نہ دوسروں کو دیکھو۔ سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔" ،اس دفعہ ناعمہ نے کہا۔ " امی آپٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں بیخیال رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا دے گی۔ دراصل میرے سسر کے ایک پیرصا حب تھے جن پر اضیں بہت اعتقادتھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے تھے کہ میرا دامن کیڑے رکھو۔ میں قیامت کے دن شمصیں بخشوا دوں گا۔ بس وہیں سے مجھے بیا حساس ہوا کہ میرے ابوجیسا تو کوئی ہونہیں سکتا۔ ان کی شفاعت میرے کام آئے گی۔"

اس کی بات س کرمیں نے کہا:

''بیٹاتم بالکل غلط سمجھے تھے۔ دیکھوتھارے سرکوان کے پیرصاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کو ذرایعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی نے دی اور نہ قر آن مجید میں یہ کہیں بیان ہوا ہے کہ اسے ذرایعہ نجات سمجھو۔ قر آن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس نے بارباریہ واضح کیا تھا کہ روز قیامت نجات کا بیانہ ایک ہی ہے یعنی ایمان اور عمل صالح۔ نزول قر آن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسی کی شفاعت انھیں بخشوادے گی جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت خدا کے حضوران کے سفارشی ہوں گے۔ اس لیے قر آن مجید نے بارباراس بات کو واضح کیا کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔ انسان کو وہی ملے گا جواس نے کیا ہوگا۔''

''لیکن شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا تو ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔''، جمشید نے سوال کیا۔

میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا:

'' یہ بتاؤ کہ پور نے قرآن یاکسی حدیث میں کہیں ہی کہا گیا ہے کہ شفاعت کوذر بعیہ نجات سمجھ کراس پر بھروسہ کرویااس کے لیے دعا کرو۔''

«نهیں ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا گیا۔"

جمشید کی جگہ انور نے پورے اعتماد اور وثوق سے کہا تو جمشید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا:

> ''نہیں بھائی ہم تو ہراذان کے بعد شفاعت کی دعا کرتے تھے'' میں نے جمشید کی بات کا جواب دیا:

"بیتو لوگوں نے حضور کی بات میں خوداضا فہ کیا تھا۔حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کروتو میر کی شفاعت واجب ہوجائے گی۔ بینیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کیا کرویااس پر بھروسہ کر نے مل صالح چھوڑ دواور مزے سے گناہ کرتے رہو۔'' صالح نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا:

''عبداللہ تم رکو میں انہیں شفاعت کا تصور تفصیل سے سمجھا تا ہوں۔ دیکھواصل نجات کا ضابطہ ایمان اور عمل صالح ہے اور اس کے سوا کچھاور نہیں۔ آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں مل رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ، قدرت اور رحمت کی وجہ سے بل دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں مل رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ، قدرت اور رحمت کی وجہ سے بل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چا ہیں اور جس شخص کے لیے چا ہیں بخش سکتے ہیں۔ حجو ٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی شختیوں اور نیکیوں کی بنا پر معاف کر دیا کرتے تھے ، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور تو بنہیں کی انہیں تو بہر حال اس راہ پر چلنے کے نتائج آج محلکتنا پڑر ہے ہیں۔ تاہم کوئی بند ہ مؤمن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا

بھت لیتا ہے .....'، صالح نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا: ''جیسے میں نے بھگتی یا پھر لیل نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی تھی۔'' ''بالکل .....''

صالح نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی:

''میں یہ بتارہا تھا کہ جب بندہ مؤمن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ بچھ نیک لوگوں کی گواہی ہوتی ہے، اس کی مغفرت کا بہانہ بنادیتے ہیں۔ جیسے تھارے لیے تعمارے ماں باپ کی گواہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ یا لیلی رسول اللہ کی اس گواہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ یا لیلی رسول اللہ کی اس گواہی کے نتیج میں نجات یا گئی جوآپ نے ابتدا میں دی تھی۔ لیکن دیکھو کہ اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے اور سز اتو بہر حال انسان کو بھگٹنی پڑتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ اجتہار ہے یا شروع ہی میں تو بداور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لینا اور بغیر کسی تختی کے نجات یا جانا بہتر ہے؟''

'' ظاہر ہے کہ پہلا راستہ بہتر ہے، مگریہ بتائے کہ پھر حضور کی شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟''،اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں صالح سے ایک سوال بھی کرلیا۔ ''حضور کی شفاعت کا مطلب اگریہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوتب بھی حضور لوگوں کو بخشوادیں گے تو قرآن عمل صالح کی کوئی بات ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی حضور کی زبانی یہ کہلوادیے کہ لوگوں بس مجھ پرایمان لے آؤ، میں آخر کارتم کو بخشوادوں گا۔'' حضور کی زبانی یہ کہلوادیے کہ لوگوں بس مجھ پرایمان لے آؤ، میں آخر کارتم کو بخشوادوں گا۔'' یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انھوں نے آج بھگت لیا۔''، ناعمہ نے طنزیہ

''ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں الیمی کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے۔اس کے برعکس ساری یفتین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لا وَاور عمل صالح اختیار کرواور سیدھا جنت میں جاؤ۔ باقی رہی حدیث تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا ہے اسے اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جا تا جوآخرت کے بارے میں تھا نتی بیان کرنے کی اصل کتاب ہے تو بات بالکل واضح تھی۔'' وہ کیا بات ہے؟ جمشیدنے یو جھا:

''دوہ یہی کہ آج کے دن گنہ گاروں نے اپنے اعمال کی پوری پوری سزابھگتی ہے۔اس کے بعد حضور کی درخواست وہ سبب بن گئی جس کی بنا پرلوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو۔ جس کے نتیج میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی ۔ دوسری دفعہ آپ نے اور دیگر تمام انبیا نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیم کی شہادت دی۔ یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پراس تعلیم کے مطابق تھا۔''

''ہاں جیسے کے تم۔اوراب تیسری دفعہ حضوراس وقت درخواست کریں گے جب کچھالوگوں کا معاملہ مؤخر کردیا جائے گا۔ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے گا میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔حضور ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے۔تاہم جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا تب حضور کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ پھر حضور کی درخواست کے نتیج میں ان کا حساب کتاب ہوگا جس کے بعد جاکران کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سز ابھگت بچے ہوں گے یہ ہوگا گا

.....جب زندگی شروع **حو**گی 189 ......

انداز میں کہا۔صالح نے اس کی تائید میں کہا:

'' کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی نجات کا کوئی امکان ہے؟''، عالیہ نے سوال کیا تو ایک خاموثی چھا گئی۔ کچھ دیر بعداس سکوت کو صالح نے توڑتے ہوئے کہا:

'' قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالی بس شرک ہی کومعاف نہیں کریں گے۔اس کےعلاوہ جس گناہ کوچا ہیں اور جس شخص کے لیے چا ہیں بخش سکتے ہیں۔''

''مطلب؟''،انورنے پوچھا۔

''مطلب میہ کہ پچھ گناہ جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کین ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی تھی، نصی آخر کارمعافی مل سکتی ہے۔ مگر میہ معافی کس کو ملے گی، کب ملے گی، میہ باتیں اللہ کے سواکوئی جانتا ہے اور نہ کوئی اور طے ہی کرے گا۔ اور میرے بھائی جہنم تو ایک بل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جولوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نجانے کتنا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی سزا بھگت کرنکلیں گے۔ میہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں کھر بوں سال بھی اس حساب میں چند کمحوں کے برابر ہیں۔ اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہت بہتر ہے۔'

''میرے خدایا!''،انورلرز کر بولا۔

''جہنم تو دور کی بات ہے، حشر کے میدان میں ایک بلی کھڑے رہنا بھی نا قابل برداشت عذاب ہے۔''، جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا۔

لیل نے اس پر مزیداضا فہ کیا:

'' یہ گناہ گنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں۔ کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے۔'' صالح نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا:

''انسانوں کی دوسب سے بڑی برنصیبیاں رہی ہیں۔ایک بید کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا، مگر لوگوں نے اسے شفاعت کا موضوع بنادیا۔ دوسری بید کہ انسانی زندگی میں

اورتو حیدسے وابستگی اوراپنے اچھے انگمال کی بناپرنجات کے مستحق ہوجا کیں گے۔'' ''میراایک سوال ہے۔''،انور نے صالح کومخاطب کر کے کہا۔

''وہ یہ کہا گرسب لوگ سزا بھگت کرہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں تواس میں اللّٰہ کی رحمت کہاں سے آگئی۔ بیتوبس عدل ہور ہاہے۔''

''بہت اچھاسوال ہے۔''،صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب میں کہا۔

''دریکھو! وہ اگر صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزاجہنم کے عذاب تھے جو میدان حشر کی تختیوں سے ہزاروں لاکھوں گناہ سخت سزا ہے۔عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا محسکتنی چیا ہیے تھی۔ مگران کی رحمت میہ ہے کہ وہ حشر کی تختی کو جہنم کے عذا بوں کا بدل بنار ہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہور ہا ہے۔''

صالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا:

''تو یہ ہےاصل بات ۔ میں تواس غلط نہمی میں رہا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کرلیں حضوراور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوادیں گے۔''

" یہ تصوراللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہ بس ایک غلط نہی تھی جو قرآن کریم کو سمجھ کرنہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو گئی ۔ نجات تو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنادیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے۔ اور تم سے بہتر اب یہ کون جانت ہے کہ انسان جہتم میں نہ بھی جائے تب بھی گنا ہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی تحق کی شکل میں بہر حال بھگتی پڑتی ہے۔'

''نہیں میراان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوض پڑہیں ہیں۔باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہے کہا ہے ماٹھ جاؤ۔''

> '' ٹھیک ہے۔ہم لوگ چلتے ہیں۔''، میں نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناعمہ اور بیج بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ناعمہ نے اٹھتے ہوئے کہا:

''میں ان بچوں کے ہمراہ ان کے خاندانوں کے پاس جارہی ہوں۔ یہاں وی آئی پی لاؤنج میں تو صرف آپ کے بچا سکتے ہیں۔ ان کے بچاتو نظار کررہے ہیں۔ میں ان کے پاس جارہی ہوں۔ اور ہاں مجھا پنے جشید کے لیے کوئی نئی دلہن بھی ڈھونڈ نی ہے۔''
اس آخری بات پر ہم سب ہنس پڑے سوائے جمشید کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نئی دلہن کی بات پر ہنسے یا بنی سابقہ بیوی کی ہلاکت پر افسوں کرے۔

.....

مرکزی حیثیت ارحم الراحمین، رب العالمین کی تھی، جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کومرکزی خیال بنادیا۔' میں نے صالح کی تائید کرتے ہوئے کہا:

> ' کتنی سچی بات کہی ہے تم نے صالح! کاش لوگ یہ بات دنیا میں جان لیتے۔'' پھر میں نے اپنے بچول کومخاطب کرتے ہوئے کہا:

"میرے بچوں! اب دنیا کی زندگی قصه ٔ ماضی ہو چکی ہے۔ اب تمھاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے۔ سکون، آسودگی، آسانی محبت، رحمت، لطف وسر ور .....تحصیں بیسب مبارک ہو۔ دیکھاتم نے ہمارارب کتنا کریم ورحیم ہے۔ آؤہم سبمل کراپنے رب کریم کی حمد کریں اور مل کر کہیں الحمد لله رب العالمین'۔'

سب في كر الحمد لله رب العالمين 'كوايك نعرك شكل مين بلندكيا-

.....

''عبداللہ! حشر کے دن کے معاملات اپنے اختیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شمصیں اگر حشر کے معاملات سے کوئی دلچیبی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہاں چلے چلو۔''، کچھ در یعدصالح نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا۔

''اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟''،ناعمہ نے دریافت کیا۔ ''لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔وہ سب اب نمٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں اور سیحیوں اور ان کے معاصرین کاعمومی حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھلو کہ بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں گئےگا۔'' ''میرے استادہ فرحان احمد کا کیا ہوا۔ شمصیں کچھ معلوم ہے؟'' "آپ کومعلوم ہے عبداللہ! مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے۔اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگومت کیجیے گاوگرنہ آپ کی خیرنہیں۔'

صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا:

" شائسة! آپاطمینان رکھیں۔ یے ملاً موحد ہیں۔ان کی ایک ہی ہیگم ہیں۔"

اس پرنحورمسکراتے ہوئے بولے:

"بیان کا کارنامہ نہیں،ان کے زمانے میں بیمجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے۔ بیہ بتائے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں؟"

میں ابھی بھی شجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیزانداز میں دیکھتے ہوئے کہا:

'' ہمیں بعض دوسر سے بزرگوں کی طرح بیگات کے ساتھ گھو منے کی فراغت میسز نہیں۔'' ''لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔'' بخور نے اسی لب و لہجے میں ترکی بہترکی جواب دیا۔

" بهم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہر گزنہیں۔"

" مرآپ نے مجھے تظر لگادی ہے۔"، پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے:

''میرے پغیبر ریمیاہ نبی کوشہادت دینے کے لیے بلالیا گیا ہے۔ میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا،اس لیے میراوہاں موجود ہونا ضروری ہے۔''

یہ خری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آگئ تھی۔

ہم حشر کے میدان کی سمت جارہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ٹحور اور شائستہ نظر آئے۔ انھیں دیکھ کرمیری حس مزاح بیدار ہوگئی۔ میں نے صالح سے کہا:

'' آوذ راچلتے چلتے انھیں تنگ کرتے جا کیں۔''

ان دونوں کارخ جھیل کی طرف تھااس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ ہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا:

''اےلڑ کی! چلو ہمارے ساتھ۔ ہم تنہ سے سالک نامحرم مرد کے ساتھ گھو منے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔''

شائسته میری بلندآ وازاور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی۔ تا ہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔انھوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھااور کہا:

'' پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجیے۔ میں بھی شریک جرم ہوں۔''، یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے۔ پھر ہنتے ہوئے کہا:

«مگرمسکارین که یهان نه جیل ہے اور نه سزادینے کی جگد،"

''جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرادی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہناوہ بھی جنت میں بڑی سزاہے۔'' اس پرنحور نے ایک زور دار قبقہ ہاند کیا۔ شائستہ جومیر سے ابتدائی حملے کے بعد سنجل چکی تھی، بینتے ہوئے بولی:

جب زندگی شروع هوگی 195

"آپ جارہے ہیں؟"،شائستہ نے یو چھا۔

'' ہاں۔تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا۔عبداللّٰہ نے مجھےنظر جولگا دی ہے۔''

یہ کہد کروہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جوانہیں لینے آئے تھے۔

''انبیا تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے۔ بیریمیاہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہورہی ہے؟''، میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔

''جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی ،انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ گواہی اس سلسلے کی ہے۔''

صالح نے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہوگئے۔

.....

عرش کے سامنے برمیاہ کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے۔ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے جھوٹے صاحبز ادرے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹر یعقوب کی اولا دمیں سے تھے۔حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹر تھے۔ انہی کی اولا دکو بنی اسرائیل کہا گیا۔ان بارہ بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف تھے۔حضرت ایعقوب اور ان کے بارہ بیٹر فلسطین میں آباد تھے۔ مگر حضرت یوسف کے زمانے میں میسب مصر منتقل ہوگئے۔ گی صدیوں تک میں میسب مصر منتقل ہوگئے۔ گی صدیوں تک میں میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔

حضرت موسیٰ کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کوغلام بنارکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کوفرعون کے ظلم وستم سے نجات عطا کی اوران لوگوں کوایک امت بنایا۔ کتاب وشریعت ان پر نازل ہوئی۔ مگرصدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر

اخلاقی عوارض پیدا کردیے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین پوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور پیلوگ وہاں آباد ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیهما السلام کے زمانے میں اللہ تعالی نے ان کوایک زبر دست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا۔ مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہرطرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں بھیل گیا۔ انھیں پیغیبروں نے بہت سمجھایا مگریہ باز نہیں آئے۔ نیتجاً ان پرمحکومی مسلط کردی گئی۔ اردگرد کی اقوام نے ان پر پے در پے حملے کرکے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کردیا۔

جس وقت حضرت برمیاہ کی بعثت ہوئی بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی آشوری سلطنت اوراس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدول کوچھور ہاتھا۔ان میں شرک عام تھا۔ زنامعمولی بات تھی۔اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ بیلوگ بدترین ظلم وستم کا معاملہ کرتے ۔سودخوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں ۔ایک طرف اخلاقی پستی کا بیعالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پرتھیں۔ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جار ہاتھا۔ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے۔قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر،ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا۔ ایمان واخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقعت نہ تھیں۔

ایسے میں حضرت برمیاہ اٹھے اور انھوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان واخلاق کی صدابلند کی۔ انھوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کوان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کی اخلاقی

تھوڑی دیر میں برمیاہ کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے۔وہ عرش کے سامنے کھڑے ہوگئے ۔گرانھوں نے کچھ کہانہیں۔

صالح نے کہا:

"برمياه كوپيش كياجائے"

''الله تعالی اینے نبی کا مقدمہ خور پیش کریں گے۔''

صالح نے بیالفاظ کے ہی تھے کہ آسمان پرایک فلم سی چلنے گی۔اور تمام نگا ہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیےاویر کی طرف اٹھ گئیں۔

.....

یہا یک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ شعلوں کا رقص جاری تھا۔ جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسان کی بلندیوں کو چھور ہے تھے۔ فضا میں آبیں، چینیں اور سسکیاں بلند ہورہی تھیں۔ زمین بے گنا ہوں اور گنا ہگاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جارہا تھا۔ گھروں کو لوٹا جارہا تھا۔ خوا تین کی ناموں گلی کو چوں میں پامال ہورہی تھی۔ بروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھرر ہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا۔ بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہراوراس کے باسیوں کو تباہ وہر بادکر کے رکھ دیں۔

اس افرا تفری اور ہنگا ہے میں کچھ سپاہی ایک کما نڈر کے ہمراہ گھوڑوں پرسوار تیزی سے
ایک سمت بڑھے جارہے تھے۔شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کروہ رکے اور
ایپے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوگئے۔ان کا کما نڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود
قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا:

کنرور یوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کوختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انھیں سمجھا یا کہ جذبات میں آکر انہوں نے اگر بیجھافت کی تو بخت نصر قہرالہی بن کر ان پر نازل ہوجائے گا۔ گر ان کی قوم بازنہ آئی۔ اس نے انہیں کنویں میں الٹالٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انھوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی۔ جس کے نتیج میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ چھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قبل کیا اور چھ لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ بروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ پوراشہر خاک وخون میں بدل گیا۔ قر آن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور بیہ تنایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہرالہی تھے کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مجار کھا تھا۔

میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالبًا میرے خیالات پڑھ کر کہا:

'' ٹھیک یہی کا متھارے زمانے میں تمھاری قوم کررہی تھی۔ وہ علم ، تعلیم ، ایمان ، اخلاق میں بدترین پستی کا شکارتھی ، مگراس کے نام نہا درہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان واخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدارہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ ، کرپشن ، ناجائز منافع خوری ، منافقت اور شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعدان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے بینام پہنچانے کے بعدان کی دمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں اسلام کا بیغام پہنچانے کے بیائے غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بیائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وطیرہ بنالیا۔ ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا۔ بیائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وطیرہ بنالیا۔ ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا۔ کھولا تھا۔ چنا نچے بئی اسرائیل کی طرح انھوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔'' کھولا تھا۔ چنا نچے بئی اسرائیل کی طرح انھوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔''

''تم میں سے رمیاہ کون ہے؟''

اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، کین تمام قید یوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندرا نہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔
کمانڈرکواپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا۔ وہ تیزی سے آگ بڑھے۔ پنجرے کو کھولا اور برمیاہ کورسیوں کی قیدسے رہائی دلائی۔ وہ اسے نڈھال تھے کہ زمین پر گر بڑے۔ کمانڈران کی سمت بڑھا اور ان کے سامنے جاکر کھڑ اہو گیا اور نرمی سے پکار کر کہا:
''برمیاہ! تم ٹھیک تو ہو۔''

قیدی نے دھیرے سے آئکھیں کھولیں۔ مگر شدتِ ضعف سے ان کی آئکھیں پھر بند ہوگئیں۔ کمانڈرنے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا:

"ریمیاه تمهاری پیش گوئی پوری ہوگئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہِ عراق نے بروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کوہم غلام بنا کراپنے ساتھ لے جارہے ہیں۔ گرتمھارے لیے بادشاہ کاخصوصی تھم ہے کہ تحصیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچ آدی ہو۔ تم نے اپنی قوم کو بہت شمجھایا، مگروہ بازند آئی اور اب اس نے اس کی سز ابھگت لی۔ " پیکھہ کروہ پیچھے مڑا اور اپنے سیا ہیوں کو تھم دیا:

''ریمیاہ کوچھوڑ دواور باقی قید یوں کوتل کردو۔اس کے بعداس شہر کے آدمیوں کے لہوسے اپنی پیاس بچھاؤاوران کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کوٹھنڈا کرو۔جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لواور جو باقی بیچا سے آگ لگادو۔''

قید یوں گوتل کردیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ برمیاہ پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجر بے کی دیوار کا سہارا لے کربیٹھ گئے۔ان کی آنکھوں کے

سامنے ان کا شہر جل رہا تھا۔ ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد اخییں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا۔

پھر اسکرین بران کی زندگی اوران کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کے اکابرین اورعوام کوسمجھارہے تھے۔ مگران کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ان کی قوم عراق کے سپریاور بادشاہ اورآ شوریوں کے زبر دست حکمران بخت نصر کے تابع تھی۔سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جوقوم کےرگ ویے میں سرایت کرگئی تھی ۔تو حید کےرکھوالوں میں شرک عام تھا۔ زنا اور قمار بازیمعمول تھی۔ بددیا نتی اورا بیخ لوگوں برظلم ان کا چلن تھا۔جھوٹی قشمیں کھا کر مال بیجنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرناان کامعمول تھا۔ بیلوگ بھاری سود برقرض دیتے۔ جومقروض قرض ادانہ کریا تااس کے خاندان کوغلام بنالیتے۔علمالوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انھیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ایمان ،اخلاق اور شریعت کے بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا۔ان کے حکمران طالم اور رشوت خور تھے۔انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کامعمول تھا۔مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی ہے نکل کر بغاوت کردینی چاہیے۔حقیقت بیتھی کہان پر خدا کاغضب تھا، مگران کو بیہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اورسلیمان وداؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جارہے تھے۔انھیں امامتِ عالم کی د ہائی دی جارہی تھی حالانکہ وہ بدترین ایمانی اوراخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔

پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب برمیاہ پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو۔انھیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ایک دفعہ سچی خدا پرسی پیدا ہوگئی توسیاست میں بھی تمھی غالب ہوگے۔ انھیں حکم تھا کہ وہ شادی کرکے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تناہی

جب زندگی شروع هوگی 201

سے خبر دار کریں۔ مگر جب برمیاہ یہ پیغام لے کرا تھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہوگئ۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام وخواص، اہلِ مذہب اور اہلِ سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چندلوگوں کے سواکسی نے ان کی بات نہ تی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی۔ بخت نصر

سے نگرانے کے بجائے اپنے ایمان واخلاق کی اصلاح کرو۔

اسکرین پرسب سے زیادہ ڈرامائی منظرہ ہ تھا جب بر میاہ بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا (ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جو تنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے) پہن کر پہنچ گئے تھے۔ بیان لوگوں کو مجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پرلکڑی کا جوا ڈلا ہوا ہے اسے تو ڑنے کی کوشش کرو گئے تو سے میں جکڑ دیے جاؤگے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگیا۔ اب ان کے گئے میں لو ہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔

الله کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سز اپہلے کنویں میں الٹالٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرہ میں باندھ دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ جواب میں بخت نصر عذاب اللی بن کرٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پروہی پہلامنظر آگیا جب عذاب کی بارش سے پروشلم نہار ہا تھا۔ برمیاہ نے آئکھیں کھول کر اردگر د پڑی بے گور وکفن لاشوں اور چاروں طرف رقصاں تناہی کے مناظر پرایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا:

"میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا۔ گرتم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل نہ ہبی لیڈروں کی پیروی کو پیند کیا۔ تم حق وباطل کے معاصلے میں غیر جانبدارر ہے۔ تم معاشرے کے خیر وشراور خدائی احکام سے بے نیاز ہوکرزندگی گزارتے رہے۔ آخر کاراس کی سزاسا منے آگئ۔'' پھر پر میاہ نے آسان کی طرف نظرا ٹھائی اور دھیرے سے بولے:

''عدلِ کامل کا دن آئے گا۔ضرور آئے گا۔مگر کچھانتظار کے بعد۔''

اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہوگیا اور ایک زور دار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پرتھا۔ان کے نبی کے ساتھ جو پچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا اس کی جوسز ابخت نصر کی صورت میں انہوں نے بھاتی تھی وہ بہت معمولی تھی۔اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ تھم ہوا ہراس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی در ہے میں بھی برمیاہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ امرا اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو برمیاہ کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کران کے خلاف فضا ہموار کررہے تھے۔ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چا ہے تھا ویسے زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چا ہے تھا ویسے بی ہوا اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہوگیا۔

.....

میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑار ہااورلوگوں کا حساب کتاب دیکھتار ہا۔ بچی بات ہیہ کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا۔ مگراب اندازہ ہور ہاتھا کہ اللہ تعالی انتہائی مکمل اور جامع حساب کررہے ہیں۔ ہرشض کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جار ہاتھا۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نبیت، محرکات اور اعمال ہر چیز کو پر کھا جار ہاتھا۔ فرشتوں کاریکارڈ، دیگر انسان، درود یوار اور سب سے برط ھرکر انسان کے اپنے اعضا گواہی میں پیش ہورہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص برط ھرکر انسان کے اپنے اعضا گواہی میں پیش ہورہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص

سے بھی ملوا دوں گا۔''

ناعمه كوميرى بات يجهزياده پيندنېين آئي ـ وه جهلا كربولى:

میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا:

"احیما چلومیں نے ہار مانی لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔"

اموره مینتے ہوئے بولی:

''انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے بلکہ دوبارہ زندہ ہوکر بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ دونوں ویسے ہی جھگڑا کررہے ہیں جیسے میرےاماں ابا کرتے تھے۔''

"ان کے اماں اباسے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔"

ناعمہ نیچ میں بولی، مگریہاں کا اگلاخوشی سے بھر پور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کراتناخوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے۔ ''امورہ کے شوہرنہیں ہیں۔''

میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کردی۔وہ میرے کان میں بولا:

"ناعمه نة تحهاري مونے والى بهوسے ملوانے كے ليے محس بلايا ہے۔"

میرااندازہ بالکل درست تھا۔ ناعمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی اور آخر کاراسے اس کوشش میں اس حد تک کامیا بی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پیند آگئی تھی۔ مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پیند کیایا دیکھا بھی ہے یہ جھے علم نہیں تھا۔ مگر ناعمہ کواس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔اس کے خیال میں اس کاراضی ہوجانا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہور ہاتھا۔ جس کومعاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی اسے معاف کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

میں اسی حال میں تھا کہ صالح نے میرے کان میں سرگوشی کی:

''ناعمه برطی شدت سے شمصیں ڈھونڈر ہی ہے۔''

" خیریت؟"، میں نے دریافت کیا۔

''برادلجیپ معاملہ ہے۔ بہتر ہےتم چلے چلو۔''

یہ کہہ کرصالے نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم ناعمہ کے پاس کھڑے تھے۔مگر مجھے بیدد کیھ کر چیرت ہوئی کھی۔ مجھے بیدد کیھ کر چیرت ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یا دواشت پر بہت زور ڈالامگر میں اسے پہچان نہ سکا۔

ناعمه نےخود ہی اس کا تعارف کرایا:

''یہ امورہ ہیں۔ان کا تعلق حضرت نوح کی امت ہے۔ یہ جھے یہیں پر ملی ہیں۔ یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہشمند تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جاسکتی تھی۔البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوادوں۔ آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔''

یہ کہہ کروہ امورہ سے میر اتعارف کرانے گئی۔اس تعارف میں زمین آسان کے جوقلا بےوہ ملاسکتی تھی ،اس نے ملائے۔میں نے بیچ میں مداخلت کر کے ناعمہ کورو کا اور کہا:

"ناعمہ میری بیوی ہیں۔ اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کررہی ہیں۔ البتہ ان کی بیہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کواس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی

''میراخیال ہے کہامورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی ، میں اسے پہنچا کرآتا ہوں۔''

.....

امورہ اورصالح کے جانے کے بعد میں ناعمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا:

' دشتھیں معلوم ہےتم کیا کرہی ہو؟''

"مال میں نے جمشد کے لیے امورہ کو پسند کیا ہے۔"

" مجھ معلوم ہے۔ مگر شمصیں معلوم ہے کہ تمھاری پیندسے کچھنہیں ہوگا۔"

'' مجھے معلوم ہے۔ پچپلی دنیا میں ھائے تجربے کے بعداب جمشید میرے سامنے پچھ ہیں بول سکتا اورامورہ کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں۔''

' دیعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں۔ نہ ان کی مرضی لی گئ اور سب کچھتم نے طے کردیا۔ ناعمہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں ہم ماں باپ بس رسی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی۔ اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے یو چھاو۔''

''اورا گرانھوں نے انکار کر دیا؟''

''تواور بہت لڑکیاں ہیں۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں۔تم اس معاملے میں بےفکر ہوجاؤ۔'' ناعمہ خاموش ہوگئی مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا:

'' ناعمہ ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسرآئی ہے۔تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دواور بیدد کھوکہ یہاں کتنااحچھاما حول ہے۔''

میں نے دریافت کیا:

"امورهآپ كے شوہركہاں ہيں؟"

اموره نے نسبتاً شرما کرکہا:

'' دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میراانقال ہوگیا تھا۔ میں بچین سے ہی بہت بیار رہتی تھی۔اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا میہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگیا۔''

"اور باقی فیصلے تمھاری ہونے والی ساس کررہی ہیں۔"، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آگئی۔ پھرامورہ بولی:

'' جھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھااب میں چلتی ہوں۔میرےاماں ابا مجھے ڈھونڈر ہے ہوں گے۔''

ناعمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا:

"کھہرو جھے تم سے کھام ہے۔"

ناعمه نے امورہ سے کہا:

" تم و ہیں رکو جہاں ہم ملے تھے۔ میں ابھی آتی ہوں۔"

میں نے مذاق میں ناعمہ سے کہا:

''امورہ ہے اس کامو ہائل نمبر لے لو،اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھروگی۔''

"بيموبائل كياهوتا ہے؟"،امورہ نے قدرے حيرانی سے پوچھا۔

''یا یک الی بلا کا نام ہے جس کے بعدتم ناعمہ سے پی نہیں سکتیں۔''، میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیج میں دخل دیتے ہوئے کہا:

.....جب زندگی شروع هوگی <sup>207</sup>

.....جب زندگی شروع هوگی <sup>206</sup> ......

پھرمیں نے اس سے کہا:

''تمیں یاد ہے ناعمہ! ہم نے کتے مشکل وقت ساتھ ساتھ دکھے تھے۔خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا نے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگادی۔ اپنا کیرئیر، اپنی جوانی، اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کردیا۔ گردیکھوناعمہ میں نے جوسودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ بھی گھاٹا نہیں اٹھا تا۔ دیکھو ہم ہر خسارے سے بھی گئے۔ کتی شاندار کامیا بی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم جیت گئے ناعمہ سنہ محت ہے، بیاری ختم۔ اب جوانی ہے، بڑھا پاختم۔ اب صحت ہے، بیاری ختم۔ اب جوانی ہے، بڑھا پاختم۔ اب صحت ہے، بیاری ختم۔ اب امیری ہے، غربت ختم۔ اب ہمیشہ دہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔''

'' مجھے تواب کوئی دکھ یا دبھی نہیں آ رہا۔''

''ہاں آج کسی جنتی کونہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی ،خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا۔ حقیقت تواب شروع ہوئی ہے۔ زندگی تواب شروع ہوئی ہے۔''

'' ذراسامنے دیکھیے ساں بدل رہاہے۔''

میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے۔اب مغرب کچھٹٹے کا ساوقت ہور ہاتھا۔ مجھے احساس ہوا کہ بہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔

ييهي سے ايك آواز آئى:

''ہاںتم ٹھیک سمجھے۔''

بیصالح کی آواز تھی۔وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا:

''اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہور ہا ہے۔ تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکاہے۔''

'' پہلے یہ بتاؤتم امورہ کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے۔تم نہ پانی پینے جاسکتے ہونہ بیت الخلا جانا تمھارے لیے ممکن ہے۔ پھرتم تھے کہاں؟''

''میں امثائیل کے ساتھ تھا۔''

اس کے ساتھ ہی امثا ئیل بیچھے سے نکل کرسلام کرتا ہوا سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ بیمیرے اللہ ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنتے ہوئے صالح سے دریا فت کیا:

"ان کی وجہزول؟"

''حساب کتاب ختم ہو چکا اب شمصیں بیش ہونا ہے۔ ہم دونوں مل کر شمصیں اللہ تعالیٰ کے مضور بیش کریں گے۔''

پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیداہوئی۔ میں نے گھبرا کرسوال کیا:

"حساب اتنی جلدی کیسے تم ہو گیا؟"

"میں محص پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزرر ہا ہے اور حشر میں وقت بہت تیزی سے گزرر ہا ہے اور حشر میں وقت بہت آ ہستہ۔اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہوا تنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔"
"دوہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟"

''تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہوگیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگران کے گنا ہوں کی کثرت کی بنا پرانھیں روک لیا گیا تھا۔ آخر کارحضور کی درخواست پران کا بھی حساب ہوگیا۔اب آخر میں سارے انبیا اور شہدا پیش ہوں گے۔''
درخواست پران کا بھی حساب ہوگیا۔اب آخر میں سارے انبیا اور شہدا پیش ہوں گے۔''
کیا شہید وہ لوگ ہیں جواللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟''، ناعمہ نے صالح سے سوال کیا۔

## تیر ہواں باب ابدی انجام کی طرف روانگی

میں دیگر شہدااور انبیا کے ساتھ ایک دفعہ پھراعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آر ہاتھا۔ تا حد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دوگر وہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے داہنے ہاتھ پر تا حد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھیں۔ بیا ہل جنت تھے۔ ان کے داہنے ہاتھ وی میں چبک اور لبول پر مسکر اہمے تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کھوں میں چبک اور لبول پر مسکر اہمے تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی رومیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بید داہنے ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا!

میدان کے بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ان کے ہاتھ پیچھے کرکے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے ، آ تکھیں بجھی ہوئیں، پیشانی عرق آلود اور گردن جھی ہوئی تھی۔ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی،جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے۔ان بائیں ہاتھ والوں کی بریختی کا کیا کہنا تھا۔

سامنے عرش الہی تھا۔ اس کے جلال وجمال کا کیا کہنا! عرش کے اطراف صف درصف فرشتے کھڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بچ میں عرش سے متصل آٹھ انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پرحمہ وشیح کے الفاظ جاری تھے۔ جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت وجہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پرنظر آرہا تھا۔ دا ہنے طرف جنت تھی جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے دا ہنے حصے کو مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے

'' نہیں یہ وہ شہرانہیں۔ وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں۔ گریہ شہداحق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ یعنی انہوں نے انسانیت پراللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کردی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جضوں نے انبیا کے بعدان کی دعوت کوآ کے پہنچایا۔''

"کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟"، میں نے سوال کیا کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔

'' نہیں بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اوران کی نجات کا اعلان ہوگا۔لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں۔وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں۔کوئی بھی ان کوروک نہیں سکتا۔''

میرے منہ سے نکلا:

"رب اغفر وارحم"

میں خدا کے اختیار کا بیان کرر ہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ بیکریں گے۔ دراصل اب جنت وجہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے۔ چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیا اور شہدا کی کا میا بی کا اعلان ہوگا۔ پھر گروہ در گروہ نیک و بدلوگوں کو جنت وجہنم میں بھیجا جائے گا۔ جس کے بعدختم نہ ہوئے والی زندگی شروع ہوجائے گا۔

.....

والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھٹر دیا تھا۔ جنت کی بہتی کے حسین ترین مرغز ار، سبزہ زار، باغیچ، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آرہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگا ہوں کو لیچار ہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے ، اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گیبیاں کررہے تھے۔

دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیا نک نظارہ عرش کے الٹی طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی زبان کی طرح بار بارلپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذا بوں کا نظارہ دلوں کو دہلار ہا تھا۔ بد بو، غلاظت، آگ، زہر یلے حشرات، وحشی جانور، کڑو ہے کسیلے پھل، کا نئے دار جھاڑ جھنکار، پیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ، ان جیسے ان گنت عذاب اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدہیت اور خوفتا ک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیریں، طوق اور ہتھوڑے لے کراہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔

اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کوانہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔اس منظر نے ان کی ہمت کوآخری درجے میں توڑڈ الاتھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے بیہ منظر دیکھ رہے سے ۔ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش بیتھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنادیا جائے۔گرافسوس کہ جہنم میں ہرعذاب تھا سوائے موت کے۔ کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی لیکن جہنم مقام عذاب تھا،مقام راحت نہیں۔

اہل جنت واہل جہنم کے چی میں ایک شفاف پر دہ تھا۔ جس سے دونوں ایک دوسرے کود مکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے اور گفتگو کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو پچ پایا جواس نے ہم سے کیا تھا۔ کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے اور تفصیلات پچ پائے جواللہ نے تم سے کیا تھے۔ ان اہل جہنم کے پاس جواب میں

اعترافاً گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کےعلاوہ کوئی اور حیارہ ہی نہیں تھا۔

وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے۔ اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے، گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انھیں جام نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذا ئیں جواللہ نے تصیں دی ہیں، پھے ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جواب ماتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پرحرام کررکھی ہیں۔

ہم اوپر کھڑے بیسب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسی سی بات تھی، مگر نجانے کیوں میرا دل ڈرر ہاتھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کرر ہاتھا۔ میں دعا کرر ہاتھا کہ پرور دگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا بلکہ اہل جنت میں داخل فرما۔ یہی دعا دوسرے لوگ کررہے تھے۔

میری کیفیت تھی۔جبکہ بعض دیگر شہدااس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار
کراہل جنت کومبار کباد دینے گئے۔وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔اس
موقع پر انبیا آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کا فرسر داروں کو پہچان کر کہنے گئے۔کہاں ہے آج
تمھاری سر داری جمعیت اور تمھارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کرکے کہتے کہ
کیا یہ وہ ہی غریب لوگ ہیں جن کوتم حقیر شبھے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی
حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ دیکھ لوآج وہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں۔

اسی اثنامیں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیا اور شہدا کا نامہ اعمال انھیں دیا جائے۔میری توقع کے برخلاف اس موقع پرکوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی۔صرف بیہ ہوا کہ ہر شخص کوآ گے سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آ گے آتا۔فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے۔جہاں

زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں ان کی کامیا بی کا اعلان کیا جاتا۔

جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین بیسب تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین بیسب سنتے اور اسے داد دیتے ۔ آخر میں جب اس کی کامیا بی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاء اللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی ۔ اہل جنت تالیاں بجاتے ، بعض اٹھ کر رقص کرنے لگتے اور بعض سیٹیاں اور چینیں مارکراپنی خوثی کا اظہار کرتے ۔

جب میرانام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبار کباد دی۔ میں صالح اورامثا ئیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے سے امثا ئیل نے میرانامہ اعمال اٹھار کھا تھا۔ وہاں پہنچ کرمیں سر جھکا کر کھڑا ہوگیا۔ آواز آئی:

''عبداللدسر جھکانے کا وقت گزرگیا۔ابسراٹھاؤ۔لوگ تمھیں دیکھناچاہتے ہیں۔''
میں نے سراٹھایا اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسواور میرے ہونٹوں پر
کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔صالح اورامثائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پاکر میری داستان حیات کی
تفصیلات بیان کرنا شروع کیس۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان
والے، دوست احباب، میراساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پرلبیک کہنے والے اہل
ایمان، تو حیدو آخرت کی منادی کوئ کرتو بہ کرنے والے مسلمان مردوعورت سب مجھد کھر ہاتھ
ہلارہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر ناعمہ کو تلاش کررہی تھی۔وہ اپنے
ہلارہے تھے۔میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر ناعمہ کو تلاش کررہی تھی۔وہ اپنے
محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کرنظر جھکادی۔ یکی اس کے برابر میں کھڑی

تھی۔وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی اورا پنی کرسی پر چڑھی تالیاں بجار ہی تھی۔جبکہ عارفہ، عالیہ، انوراور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پر جوش انداز میں ہاتھ ہلارہے تھے۔''

میں نے جائزہ لینے کے لیےنظریں میدان کے بائیں طرف پھیریں۔ یہاں ایک دوسراہی منظرتها۔ شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذبیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نه ہونے والی سیاہ رات تھی جواہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔اگر آسان میں گویائی کی طاقت ہوتی تووہ آخرت میں ناکام ہوجانے والوں کی بدیختی پر مرثیہ کہتا۔اگرز مین میں بیان کی قوت ہوتی تووہ اہل جہنم کے حال پرنوحہ پڑھتی۔اگرالفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکارا ٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدیختی کےاظہار سے خود کو عاجزیاتے ہیں۔ میرا دل چاہا که میں کسی طرح وفت کا پہیہالٹا تھما کریرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اوریہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کرانہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والو! ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والو! مال واسباب کی رئیس لگانے والو! مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو۔ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ۔منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بیخنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کیرئیر، گاڑی، زیوراورلباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والو! دنیا کے ملنے پر ہننے اوراس کی محرومی پررونے والو! ہنسنا ہے تو جنت کی امیدیر ہنسواوررونا ہے تو جہنم کے اندیشے پررویا کرو۔مرنا ہے تواس دن کے لیے مرواور جینا ہے تواس دن کے لیے جیو ..... جب زندگی شروع ہوگی مجھی نختم ہونے کے لیے۔

میری آنکھوں سے بہنے والی آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہوگئی۔اس دفعہ بیر آنسوخوشی کے نہیں تھے۔اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزیدلوگوں تک میری بات بہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے پچ جاتے۔میرے دل میں تڑپ کراحساس پیدا

ہوا۔ کاش ایک موقع اور مل جائے۔ کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے۔ تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کراس دن کے بارے میں خبر دار کرسکوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے نڑپ کرایک آ ہ نگل ۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کرعش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پرجلال کا پردہ تھا۔ حسن بے پرواکی اداے بے نیازی تھی اور جمال و ہمیال کی ردا، شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم ملاک کی ردا، شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر تھم گئی، جہاں سے میں بھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندہ کر تقصیر کی ساری پہنچ آتھی قدموں تک تھی۔ گل جہاں سے بین تھی شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی ، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی ، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی ، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

دل کو پچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئ۔ان میں سے بہت سے لوگ ایسے سے جنوب سے لوگ ایسے سے جنوب میں گس بل کرنگی میں دوزانو فلا مانہ بیٹے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملار ہے تھے بلکہ بہت سول نے تو پیٹھ پھیر لی تھی۔اس فلا مانہ بیٹھ ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملار ہے تھے بلکہ بہت سول نے تو پیٹھ پھیر لی تھی۔اس لیے میں اپنے جانے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا۔لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جھے اپنے فضل وکرم سے اس برے انجام سے بچالیا۔ جھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دوسب سے بڑی نعمتیں شاید ہیہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچالیا جائے گا۔

.....

زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے اعراف پر کھڑے سارے لوگ نمٹ گئے۔ اب فیصلہ سنانے کے لیے پچھ بھی نہیں رہا تھا۔ مگر شاید ابھی بھی پچھ باقی تھا۔ سب اپنی جگہ کھڑے

تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا۔ بیرجانور بہت موٹا تازہ تھا جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے عرش کے سامنے لے جارہے تھے۔صالح نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا:

"بيموت ہے جس كے خاتے كے ليے اسے لايا گيا ہے۔"

عرش سے اعلان ہوا کہ آج موت کوموت دی جارہی ہے۔اب کسی جنتی کوموت آئے گی نہ کسی جہنمی کو۔

اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے اس جانور کولٹا یا اور اسے ذرج کردیا۔ موت کے ذرج ہوجانے پراہل جنت نے زور دارتالیاں ہجا کراس کا خیر مقدم کیا۔ جبکہ اہل جہنم میں صف ماتم بچھگی۔ ان کے دل میں امید کی کوئی شمع اگرروشن تھی تو وہ بھی موت کی موت کے ساتھ اپنی موت آپ مرگئی۔ عرش سے صدا آئی کہ اہل جہنم کوگروہ درگروہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آگئے۔ حشر کے بائیں کنارے پرایک زبر دست ہلچل کچ گئی۔ جیخ و پچار اور آہ و فغال کے درمیان فرشتے پڑ پڑ کر مجرموں اور نافر مانوں کا ایک جتھ ہناتے اور انھیں جہنم کی سمت ہا نگ دیتے۔ ہرگروہ جہنم کے دروازے پر پہنچتا جہاں جہنم کے داروغہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے سات دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر اضیں اس میں داخل کردیتے۔

اس دوران میں وقفے وقفے سے عرش کی سمت سے جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا: ''کیا تو بھرگئی؟''

وه غضبناك آواز میں عرض كرتى:

'' پروردگار! کیااورلوگ بھی ہیں؟انھیں بھی بھیج دیجیے۔''

جب زندگی شروع هوگی 217

.....جب زندگی شرو**ع هوگی** 216 ......

شروع كياتھا۔ صالح نے مجھے بتایا:

"بيحشر كون كے خاتم كا اعلان ہے۔"

اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریکی پھیلنا شروع ہوگئی۔سوائے عرش کے اور کہیں روشنی باقی نہیں رہی۔ میں پچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کرصالح سے پوچھا:

" بیرکیا ہور ہاہے؟"

''اندهیرا....،'،اس نے مختصر جواب دیا۔

'' بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ مگر ایسا کیوں ہور ہاہے؟''

'' یہاس لیے ہور ہاہے کہاس اندھیرے کوعبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اینے ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی۔''

یہ کہہ کراس نے میرے ہاتھ میں میرا نامہ 'اعمال تھا دیا۔اس میں ایک عجیب ہی روشن تھی جس کی بنا پر میری آئکھیں دوبارہ روثن ہوگئیں اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہوگیا۔

" ہر شخص کواس کا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے اور یہی نامہ اعمال اب میدان حشر کی سیاہ رات میں روشنی ہے۔ "، صالح نے میں روشنی ہیں چکا ہے۔ اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے۔ "، صالح نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔

"اب کیا ہوگا؟"، میں نے دریافت کیا۔

"اب یہاں سے ہم لوگ نیچ جائیں گے۔ تمام امتیں اپنے انبیا کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔"

"جنت كاراستكس طرف هي؟"، ميس في سوال كيا-

یہ سن کر حشر میں ایک آہ و بکا بلند ہوتی۔ رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھپٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچادیتے۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک جا پہنچ۔

اس کے بعد عرش سے صدابلند ہوئی:

"ابل جنت کوان کی منزل تک پہنچادیا جائے۔"

جب بی محکم صادر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھلوگ ابھی تک الٹی سمت میں موجود تھے۔ میں نے صالح سے یو چھا:

'' ييكون لوگ ميں \_ان كوجهنم ميں كيون نهيں پھينكا جار ہا؟''

اس نے جواب دیا:

''یه منافقین ہیں۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے در جے میں ہوں گے۔ یہ دنیا میں اللہ کو دھوکا دیتے تھے۔ آج ان کو نہ صرف بدترین عذاب ملے گا بلکہ ان کی دھو کہ دہی کی پاداش میں ان کا انجام ایک دھوکے سے شروع ہوگا۔''

''دهوكا\_كيامطلب؟''

اس نے کہا:

'' یہ لوگ بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ ان کوجہنم میں نہیں پھینکا گیا اور اہل جنت کے جنت میں داخلے کا حکم ہوگیا ہے تو شاید انصیں بھی ظاہری ایمان کی بنا پر چھوڑ اجار ہا ہے۔ مگر بیان کی غلط نہی ہے جو جلد ہی دور ہوجائے گی۔''

اسی کھے میرے کا نول میں الحمد للدرب العالمین کے نغیے کی انتہائی دکش صدا آنا شروع موگئی۔ بیحاملین عرش اور دوسرے فرشتے تھے جنھوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ شکر گانا

.....جب زندگی شروع **حوگ**ی 218 ........

جب زندگی شروع هوگی 219

''عرش کے بالکل قریب ہے۔عرش کے پیچھے داہنے ہاتھ کی سمت جہاں آسان پر جنت کا نظارہ نظر آر ہاتھا وہیں سے جنت کا راستہ ہے۔ گریدراستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں ہر سمت اندھیرا ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزرجائے گا۔''

"اس کامطلب ہے کہ ایک امتحان ابھی مزید باقی ہے۔"

''نہیں یہ امتحان نہیں۔ دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاعت گزارر ہااور زندگی کے بل صراط پراستقامت اور یکسوئی کے ساتھ خدا کی سمت بڑھتا رہاوہ اتنی ہی آ سانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا۔لیکن ملکے یا تیز سارے دا ہنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جا ئیں گے۔سوائے منافقین کے جوایمان وعمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جاگریں گے جہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔''

''میرےگھروالے کیامیرے ساتھ ہوں گے؟''، میں نے سوال کیا۔ '' آج بیآخری سفرسب کو تنہا طے کرنا ہے۔''،صالح نے دوٹوک جواب دیا۔ ''پھروہ گروہ درگروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟''، میں نے سوال اٹھایا۔

'' گروہ درگروہ کا مطلب یہ ہے کہ ہرامت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے درواز ہے تک پہنچے گی۔ مگر جنت میں داخلہ فرداً فرداً اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔''، پھراس نے قدر ہوتا تھا۔ قدر ہوتا قف کے بعد یو جھا:

الیی جگہ آگئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشی تھی۔ان کی روشی ان کے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلندآ واز سے کہہ رہے تھے اے ہمارے رب! ہمار نورکو پورار کھیوا ورہمیں معاف کردے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں صالح سے پچھ پوچھے بغیران لوگوں کو پیچان گیا۔ یہ سے ابکرام تھے۔ان سب سے آگے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی ذات سرایا نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں آتھی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہوہ قرآنی دعاتھی جو میں زندگی بھر پڑھتار ہاتھا۔لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ صالح نے کہا:

''ابتماشه دیکھو۔''

اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے ،گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے۔
مگران کے پاس کوئی روشی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اپنی روشیٰ میں سے تھوڑ اسا حصد دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سید سے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تو بیروشیٰ پیچھے سے لے کر آئے ہیں تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشیٰ لے لو۔ میس کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دا ہنے طرف جانے کی کوشش کی انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود جیسے ہی انہوں نے دا ہنے طرف جانے کی کوشش کی انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے۔ ان لوگوں نے ان درواز دوں سے اندر جانے کی کوشش کی لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے ہوگادیا۔ ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی۔ چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ کرام کے پاس واپس آگئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں آپ کے ساتھ ہی شے۔ آپ کو تو معلوم ہے۔ ہماری روشنی کے لیے آپ پھھ سے جے۔ جواب ملا: بے کے ساتھ ہی شے۔ آپ کو تو معلوم ہے۔ ہماری روشنی کے لیے آپ پھھ سے جے۔ جواب ملا: ب

.....جب زندگی شروع <del>م</del>وگی 221

## چود موال باب جنت کی بادشاہی میں داخلہ

ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اظمینان اور آرام سے بور کیا تھا۔ اسے بور کرکے میں نے پیچے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچے چلا آر ہاتھا۔ جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو بور کر رہا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو ہم عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا بقعہ نور تھا۔ بیروشنی اور فرکا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرناممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی میں مورشنی کی روشنی کی روشنی کے سامنے بے نور ہوگئ عرش کے گردصف درصف فرشتوں کی قطاریں تھیں جومؤد باند انداز میں ہاتھ باند ھے الے در محد للہ رب العالمین 'کانغہ جانفز ابلند کرر ہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچ تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیج سے جگر چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کراوگ قطار در ق

''میرے بندوں! شخصیں خوش آمدید۔ تم آج ختم نہ ہونے والی باوشاہی میں داخل ہور ہے ہو۔ اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔''

ہم فرشتوں سے گزر کرآ گے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:

"جنت کاراستہ عرش کے نیچے سے ہوکر دا ہے طرف مڑکر آئے گا۔" "مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جارہے ہیں۔ براہ راست سید ھی طرف مڑجا کیں؟" صالح ہنس کر بولا:

''تم ہر بات وقت سے پہلے بمحصنا چاہتے ہو۔ خیر میں بتاتا ہوں۔ عرش کے ینچے جاکر ہر ..... جب زندگی شروع ہوگی 223 ............

شکتم ہمارے ساتھ تھے کیکن تم نے خودا پنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم اس دن کے بارے میں شک تم ہمارے ساتھ تھے کیکن تم نے خودا پنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم اس دن کی بیروی کی اوراس نے شکھیں رہو کے میں ڈالے رکھا۔ سونہ آج تم کچھ دے دلا کر چھوٹ سکتے ہونہ کوئی کا فر۔ میس کر منافقین کو لفین ہوگیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں ہیس کر منافقین کو لفین ہوگیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں

یہ س کر منافقین کو یقین ہوگیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پارکرنے کی کوشش کی ۔ مگر روشی کے بغیراس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جاگرے جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کررہے تھے۔ ہم یہ سارا منظرد یکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے وش کی سمت بڑھتے رہے:

''اے ہمارے رب ہمارے نور کو بچھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما۔ بیٹک توہر چیز پر قادر ہے۔''

.....

انسان کا آخری تزکیه ہوجائے گا۔''

''مگررز کیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے۔''

''تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنادین کے ہر عمل کا مقصودتھا۔ دین کی پوری جدوجہداس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہوجائے۔ مؤمن دنیا میں اپنے جسم کوصاف ستھرار کھتا تھا۔ وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا۔ وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اوراحکام شریعت پرعمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اوراخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات ،نفسانی خواہشات ،حیوانی جذبات ، بیسب نجاستیں تھیں جن سے نچ کر بندہ مؤمن خودکو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بید نیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی۔ جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جارہا ہے ،لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالی خود اہل ایمان کو پاک کریں گے۔ جس کے بعد ان کی روح جسم اوراخلاق ہرنا پاکی سے دھل جائے گا۔''

"کیامطلب؟"

''مطلب بیرکتمهاراجسم جو دنیا میں خون ، نجاست ، بد بواور دیگر ناپندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا۔ جس کے بعدتمهارے جسم سے فضلات نکلیں گے ، نہ بد بوآئے گی اور نہ بد بودار پسینہ بہے گا۔ تمهاری سانس کے ساتھ خوشبوآئے گی۔ بیشاب پاخانے کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا۔ تمهارے کان ، ناک ، آئکھ ، منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تمهارے دل سے ہر منفی جذبہ جسے حسد ، تکبر ، کینہ ، پرائی عورت کے لیے شہوت ، نفرت ، تعصب وغیرہ تم ہوجائیں گے۔ تمهاری سوچ ، نظر ، جسم اور روح سب پاکیزہ ہوجائیں گے۔'

جب زندگی شروع هوگی 224

''سجان الله! پهرتوجينے كالطف آجائے گا۔''

''یہی نہیں بلکہ تمھاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ شمصیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی ہے تھکو گے نہ نڈھال ہوگے۔ بور ہوگے نہ بیزار ہوگے۔ ڈپریس ہوگ نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چا ہوگے کھاؤگے، جتنا چا ہوگے بیوگے، تمصیں بڑضمی ہوگی نہ بیت الخلا جانے کی حاجت تمھارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا۔ تم ہمیشہ صحت مندر ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے اور سب سے بڑھ کرا تے حسین اور خوبصورت ہوجاؤگے کہ کچھ حدنہیں۔ یہ تمھاری چنداندرونی کیفیت کا بیان ہے، خارج کی نعمیں اور در جات تو ابھی سامنے آنے ہیں۔''

'' کیاسب کے ساتھ یہی ہوگا؟''

" ہاں سب کے ساتھ یہی ہوگا البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔''

ميرے منہ سے بے اختيار نكلا:

"الحمدللدرب العالمين "

ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا:

''عبداللہ!اب میں تم سے جدا ہور ہا ہوں ۔تم یہاں داخل ہو گے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے۔ میں وہیں داروغۂ جنت کے ساتھ تصمیں مل جاؤں گا۔تم اطمینان سے آگے بڑھو۔'' یہ کہ کر دورخصت ہوگیا۔

میں ایک کمجے کے لیے کھڑا سوچتا رہا۔اچا نک میرے سامنے ایک درواز ہ کھل گیا۔ واز آئی:

''انے نفس مطمئنہ!اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ

سے۔پھرداخل ہوجامیرے بندوں میں اور داخل ہوجامیری جنت میں۔'' میں ان الفاظ سے حوصلہ پاکرآ گے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہوگیا۔میری زبان پر بے اختیار پرکلمات جاری تھے:

"الله اكبر الله اكبر لااله الا الله والله اكبر الله اكبر و لله الحمد"

اندر داخل ہوتے ہی مجھے میمحسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آ گے بڑھر ہا ہوں۔ یہاں فرش، حیبت اور دیواریں سب بالکل سفید دود هیارنگ کی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بهت خوشگواراحساس ہور ہاتھا۔میراا ندازہ تھا کہ بیراستہ غیرمحسوں طریقے پر دائیں سمت میں مڑ ر ہاہے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچا تک رنگ ونور کے مرغولوں نے میرااحاطہ کرلیا۔ قوس وقزح کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے گئے۔ میں پورے سکون واعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یکا میک نور کی ایک حیا در میرے آریار ہوگئی۔اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑر ہا ہوں۔میراجسم بالکل بے وزن اور بلکا ہوگیا۔ مجھے لگا کہ میراجسم تحلیل ہوگیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بےخود ہوکرآ گے بڑھتار ہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھروہی دودھیا راہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جارہا تھا۔ مگراب میرے احساسات میں زمین آسان کا فرق آچکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں۔قوت، طاقت،سکون واطمینان اوراعماد کی ایک نا قابل بیان کیفیت تھی جس میں میں چلا جارہا تھا کہ اچا نک مجھے تھہرنا پڑا۔میرےسامنے ایک ایسامقام تھا جہاں ہے آٹھ راستے نکل رہے تھے۔ ہر راستے پر بیدرج تھا کہ بیراستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا۔ میں یہ پڑھنے کی کوشش کررہاتھا کہ کیالکھاہے کہ ایک آواز آئی: ''شہداکے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔''

جب زندگی شروع هوگی 226 .....

میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیا کا تھااوراس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہدا کا دروازہ تھا۔ میں اسی میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جوایک دروازے پرختم ہورہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آگیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کرکسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کوموجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑ اہوا تھا۔ صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کرمیر ااستقبال کیا اور کہا:

"السلام علیم \_ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کوخوش آمدید \_ صالح نے مجھے آپ کا نام ہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے ۔ مگراس کے ساتھ اعز ازات اسنے لکھے ہوئے تھے کہ مجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا کہہ کرمخاطب کروں ۔ "

صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا:

"سردست سردارعبدالله سے کام چلائے۔ کیونکہ مجھے الله تعالی نے ان کی موت کے بعدیہ کہہ کران کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبدالله سردار ہے۔اسے لے کرمیرے پاس آؤ۔ "

د'ٹھیک ہے۔ سردارعبداللہ! ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔''، یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔

"ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟"،معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔
"بیمیزبان نہیں دربان ہیں اوران کا نام رضوان ہے۔"

رضوان منت ہوئے بولے:

''یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ۔ یہ آپ کی بادشاہی ہے۔ ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں۔''

اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا

ہوں۔ یہاں آسان وزیمین بدل کر پچھ سے پچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسان اور نئی زمین پر شمنل بیہ
ایک الیمی دنیا تھی جہاں یقیناً سب پچھ تھا۔ گراس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے
میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زندگی بھرایک قادرالکلام شخص رہا۔ مجھے زبان و بیان پرغیر
معمولی عبور حاصل تھا، الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ خدا نے
مشکل سے مشکل تھا کتا گئی کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حدا سان کیے رکھا تھا۔ گراس لمجے مجھے
اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود
تھیں۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کے سی جدید
شہر میں اچپا تک آکر طاری ہو سکتی تھی۔ جو شخص اپنے غار کولکڑیاں جلاکر روشن کر تار ہا ہووہ اچپا نک
لیزر لائٹ کی قوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشن کے جلوے دیکھ لیتا تو بھی اس کی

.....

حقیقت کو بیان کرنے کیے الفاظ نہیں یا سکتا تھا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔

صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا:

''سردارعبداللہ! بےخود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلے۔''

رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

''چلیے ۔آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔''

ہم آگے بڑھے۔ایک دبیز سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ہم اس پر چپلنے لگے۔اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطارتھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے،ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اورخوشبو کا حجیر کا وکرتے سلام ومرحبا کہتے میرااستقبال کررہے تھے۔ یہ ایک

طویل راسته تھا جودور تک چلتا چلا جار ہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوہ قاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں۔ بیراستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کرختم ہور ہاتھا۔ دور سے اس پرستان کی بلندوبالائعمیرات نظر آرہی تھیں۔ بیعالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لندوبالائعمیرات نظر آرہی تھیں۔ بیعالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں، اس کے دامن میں بھیلے پانی کے فرش اور نیلگوں آسان کی حجبت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا۔

میں نے رضوان سے یو چھا:

''اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہور ہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کوچھوڑ کرمیرے ساتھ آگئے ہیں؟''

وہ ہنس کر بولے:

" یہاں وقت رکا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دوجنتی جوایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہور ہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے۔ اور جوجنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسول نہیں صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔"

میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا:

"ناعمه؟"

میری بات کا جواب رضوان نے دیا:

''سردارعبداللہ! آپ تو بہت پہلے اندرآ گئے ہیں۔آپ کی اہلیہ محتر مہناعمہ اور دیگرلوگ کی علیہ میں یہاں آ جائیں گے۔ مگراس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کا م ہے۔آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔''

.....جب زندگی شروع هوگی <sup>229</sup> .....

.....جب زندگی شروع هوگی 228 .....

کی بیوروکر لیں اورانتظامیہ تک کے سارے فرائض سرانجام دیں گے۔''

''تو گویا جنت بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔''، میں نے

مینتے ہوئے تبصرہ کیا۔

'' آپ بے فکرر ہیں۔ یہاں کا م مشقت نہیں عیش ہوگا۔ باقی جس عیش وفراغت کولوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں،اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔''

''مگریهکام ہوگا کیا؟''

''میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے۔ باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتادیں گے۔''

تهم كچهدوراور چليتو صالح نے كها:

''اب حورین آرہی ہیں۔''

صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد
آگئ جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اُس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا۔ اب
محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں کچھ کی تھی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی۔ ہم
جیسے ہی ان کے قریب پنچے تو غلمان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل
بیٹھنے کے بجائے دوز انو بیٹھیں اور کمر کوخم دے کر سرجھ کا دیا۔

میں نے رک کرصالح سے پوچھا:

"پیکیا کررہی ہیں؟"

'' بیہ دیدہ ودل فرش راہ کررہی ہیں۔''،اس نے بینتے ہوئے کہا۔

''اچپا! يہاں اور کون ہے؟''

"دیکھیے بیآ ب کے خدام میں سے چندنمایاں لوگ کھڑے ہیں۔"

رضوان کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جواپی ٹین ای گی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ بیغلان ہیں اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعال کی تھی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے۔ بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور جیکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمے داری اٹھائی تھی، انسانی زبانیں ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنامخضر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھیں۔ آج جو تھائق سامنے تھے دہ بیان کرنے کے نہیں صرف دیکھنے اور محظوظ ہونے کی چیز تھے۔ یہ غلمان بھی ایک ایسی ہی حقیہ البتہ جیسے حقیقت تھے۔فرشتوں کی طرح غلمان بھی پر جوش انداز میں میر ااستقبال کررہے تھے۔ البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا وہ گھٹوں کے بل بیٹھ کراپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی۔ ہو میرے استقبال میں بچھی جارہی تھی۔

قطار جب كافى طويل موكئ تومين في صالح ي كها:

''جھائی یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے۔اورا سے لوگوں کا میں کیا کروں گا؟''

صالح کے بجائے رضوان نے جواسرار جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا:

''آپزمین ہے آسانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ان گنت کام ہیں جوآپ کواس نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔آپ ان کاموں کے لیےان خدام کواستعال کریں گے۔ یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت

.....جب زندگی شروع هوگی <sup>231</sup> .....

.....جب زندگی شروع **حو**گی 230 ......

رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:

"اصل میں انھوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر جھائے ہیں۔" بچھائے ہیں۔اسی لیے بیاس طرح جھکی ہوئی ہیں۔"

اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سرکو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچھ کرایک رئیٹمی فرش بناتے جارہے ہیں۔ حسن کی بیادامیں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماداور وقار کے ساتھ مسکرا تا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے رئیٹمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مجنلی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھالیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔

اس دوران میں رضوان نے مجھےان حوروخدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا:

''ان حور وغلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط نبی کا شکار نہ ہوئے گا۔ بیلڑ کے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بیلوگ آپ کے حکم پرزمین و آسان ایک کردینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ بیر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے بیام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سجھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پچھ دیا ہے۔ بھی آپ کواس کا معمولی ساانداز ہ بھی نہیں ہے۔''

میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس بستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہوگیا جس نے ایک فقیراور بند ہُ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت وسر فرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں اس حال میں تھا کہ میں خود بھی سجدے میں اس حال میں تھا کہ

ا جا نک بارش کے قطروں کی ہی آواز آنا شروع ہوگئی۔صالح نے میری پیٹھ تھیتھیا کر کہا: ''عبداللہ!اٹھواورا پنے سجدے کی مقبولیت دیکھو۔''

میں اٹھا تو ایک جیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور وغلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اوران کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں کچھ بین سمجھا یا یا۔صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا:

''خدانے تمھاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمھاری آنکھوں سے تو آنسوہی بہے تھے، مگرخدانے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسادی۔ بیان کے لیے تمھاری آمد پرایک تخذہ ہے جوان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔''

ہم دوبارہ چلنے گے اور آخر کاریہ استقبالی قطار ایک بلند وبالا درواز ہے پرختم ہوئی۔ ہمارے قریب بینچنے سے قبل ہی درواز ہے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوگیا۔ رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کائج ، ہٹ، گھر ، مکان ، عمارت ، بلڈنگ ، بنگہ ، کوٹھی اور کل ، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکا فی تھے۔ بیتا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیح علاقہ تھا جو سر سبز رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکا فی تھے۔ بیتا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیح علاقہ تھا جو سر سبخ بہتی دریاؤں کا ایک ایس مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میر سے ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میر سے ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میر سے میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالے ہوئے صالح سے دریاؤت کیا:

میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالے ہوئے صالح سے دریاؤت کیا:

د'اسے سارے بنتے ہوئے کہا:

د'اسے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون تی ہوئے اس کے بیاد میں ہوئے کہا:

" بی محدات محمداری رہائش گاہ نہیں۔ یہ محمدارے انتہائی قریبی خدام کی رہائش گاہ ہیں۔ محمداری رہائش گاہ ہیں۔ عمداری رہائش یہاں سے کافی دور ہے۔ تم چاہوتو پیدل بھی جاسکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ۔"

یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدر رے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھاوگر نہ چھیلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم الشان کی جتناوسیع تھا۔ مگر بجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ نہ دلاتا تو میں بھی اس کی موجود گی محسوس نہیں کرسکتا تھا کہونکہ یہ مکمل طور پر شخشے کا بنا ہوا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب پھے نظر آرہا تھا۔ صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گڑی وغیرہ جیسی سواری کھڑی ہوگی۔ مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمر بے میں لے گیا جہاں ہیر سے جوا ہرات سے مرضع شاہا نہ انداز کی عالیشان شستیں نصب تھیں ۔ صالح میں لے گیا جہاں ہیر سے جوا ہرات سے مرضع شاہا نہ انداز کی عالیشان شستیں نصب تھیں ۔ صالح نے جھے اشار سے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھروہ بولا:

'' یہ تمھاری سواری ہے جو شمصیں تمھاری منزل تک پہنچادے گی۔ میں شمصیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تا کہ شمصیں یہ معلوم ہوجائے کہ یہاں کےاصل بادشاہ تم ہو۔ شمصیں کسی سہارے، کسی خادم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو چا ہو گے وہ خود بخو د ہوجائے گا۔اب میں شمصیں تمھارے گھر میں ملوں گا۔''

قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا۔صالح کی اس بات پر میں شاک میں آگیا تھا۔ بلکہ سچی بات توبیہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک سلسل شاک کی حالت میں تھا۔ ہر لمحے ملنے والے مسرت آمیز صد مات نے مجھے قدرے ماؤف کردیا تھا۔

تا ہم کچھ دیر میں خود کوسنجال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں؟ اور بیک مصالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دہرایا اور اس کی بات کا

مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتاد پیدا ہوگیا۔ مجھے لگا کہ میری بادشاہی اس لمجھے سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم سوال بیتھا کہ بیگھ یا سواری چلے گی کیسے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مصالح نہیں ہے تو کیا ہواوہ رب تو اس لمج بھی میر بے ساتھ ہے جود نیا میں زندگی بھر میر بے ساتھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا بیبیان یادآ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سجان اللہ کہنے سے مل جایا کرے گی۔ میں نے دھیر سے کہا:

اس کے ساتھ ہی ہے گھر جو ایک سواری تھی خود بخو دفضا میں بلند ہونے لگا۔ میں خوشی سے کھلکھلااٹھااور میں نے زور سے یکار کرکہا:

"بسم الله مجريها و مرسها"

میر تغیم رنوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جوآپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے۔ میری سواری دھیرے دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے گی۔ میں خاموثی سے سرٹ کا کرینچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہاتھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بنچے شام کا سا دھند لکا پھیلنے لگا ہے۔ پچھ ہی دریمیں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا بیگھر دودھیارنگ کی اُس روشنی سے جگم گااٹھا جس کا ماخذ اور منبع کہیں نظر نہ آتا تھا۔

.....

اندھیرے میں میراسفر جاری تھا۔ باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔مگراس تاریکی میں کوئی اندیشہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں کوئی اندیشہ ۔۔۔۔۔۔۔کوئی خوف نہیں تھا۔ تاریکی کی اس تہد پر دبیز سناٹے کی ایک اور تہہ جمی ہوئی متھی۔مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت کوئی دہشت نہیں تھی۔اندھیرے کی طرح بیسناٹا بھی ایپنے اندرایک عجیب نوعیت کاسکون اور سرور لیے ہوئے تھا۔ایسالگنا تھا کہ خاموثی میں بغیر آواز

کے نغے بگھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجو دِہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں جو ساعتوں کے درو دستک دے رہے ہیں جو ساعتوں کے درو دیوار کے بجائے شعور کے در بچوں سے میکد ہُ دل کی دنیا میں داخل ہوکر محور قص ہیں۔

رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا۔ وہ یہ کہ تاریکی اُس روشنی کوخوب نمایاں کردے جو بہت دور فضا میں بلندایک دیے کی مانندروشن تھی۔ یہ روشنی آسان کے کسی تاری کی نہ تھی کہ اس وقت زمین کی طرح آسان بھی تاریکی کی چا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ یہ روشنی ایک بلند بہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے میں بیروشنی کافی حسین اور دکش لگ رہی تھی اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں چا ہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھے کواور رکھا ہی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ اس روشنی میں نیچے کا منظر کیسا نظر آرہا ہے۔ میں نے سجان اللہ کہا جس کے ساتھ ہی تاریکی حجھٹ گئی اور نیچے کا منظر کیسا فظر آرہا ہے۔ میں نے سجان اللہ کہا جس کے ساتھ ہی تاریکی حجھٹ گئی اور نیچے کا منظر کیسا فظر آرہا ہے۔ میں نے سجان اللہ کہا جس کے ساتھ ہی تاریکی حجھٹ گئی اور نیچے کا منظر کیسا فی نظر آرہا ہے۔ میں اور نیچے کا منظر صاف نظر آرہا ہے۔ میں ا

ینچ تا حدنظروسیج وعریض پھیلا ہواایک سرسبز وشاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آرہا تھا۔ یہ سی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصنہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلہ تھا جوز مین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح ایستادہ تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہوکرختم ہورہی تھی۔ گریہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھی بلکہ یہ نوک اس عظیم الثان اور عالیشان کی بنیاد کا کام کررہی تھی جو عین اس کے مرب پر بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تیل کا شاہر کا رمحسوں ہورہا تھا۔ اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ ، پہاڑ کی اتن باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑ ہے ایسے کی حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے۔

گروہ تچیلی دنیا کی باتیں تھیں۔اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ سابقہ دنیاختم ہو چک تھی۔ایک نئی دنیا وجود میں آچکی تھی جس میں میری بادشا ہی تھی اور میں تھا۔ میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دورِ تو حید میں داخل ہو چکی ہے ..... جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنجال کر ہر ناممکن کوممکن کردیا ہے۔اور ایک ایسی دنیا بنادی ہے جس کی تاریکی ہر خوف اور خاموثی ہر اندیشے سے پاک ہے۔ جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموثی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے۔

.....

میری خواہش پرایک دفعہ پھرتاریکی چھا چکی تھی۔تاریکی سے جھے خیال آیا کہ پچھاہل جہنم کا حال بھی دیکھوں۔ میں نے سجان اللہ کہا اوراس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچ کی سمت ایک اسکرین سی نمودار ہوگئی۔اس پر جومنظر نمودار ہوا وہ حد درجہ دہشت ناک تھا۔ یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا۔خوفناک اور تو انا فرشتے بھڑئی ہوئی آگ سے چندا نہائی بد ہیہت اور بشکل انسانوں کو گھیدٹ گھیدٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ان کے گلوں میں طوق تھے اور ہاتھ پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجریں بندھی ہوئی تھیں۔ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جبلس پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجریں بندھی ہوئی تھیں۔ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جبلس چکا تھا۔ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا، جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو جلار ہی تھی۔ وہ شدتِ تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے۔رور وکر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ آخییں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے پھروہ بھی ظلم ، کفر اور نا انصافی کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔گروہاں چیخنا، رونا اور دانت پیسناسب بے سود تھا۔

پھران جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے۔ یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ گریہ جہنمی اسٹے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے

پرمجبور تھے۔وہ کھو لتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جارہے تھے۔وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر پجھ ہی دریہ میں اتنی شدید پیاس گئی کہ پھر جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پرخود کو مجبور پاتے۔اس ممل کے نتیج میں ان کے چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہونٹ نیچ تک لٹک گئے تھے۔

یہ منظر دیکھ کرمیں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مائلی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس برترین انجام سے بچالیا۔ پھر میں اس منظر کو بھول کرائس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو بہاڑی چوٹی پر بے میرے کی سمت بڑھ رہی ہی ۔ میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھ رہی تھی ۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کی پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کھی ۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کی پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں ۔ حسب معمول میں نے سجان اللہ کہا۔ یکا کی میرے کمرہ سینما گھر میں بدل گیا۔ گراس سینما کا اسکرین سامنے نہ تھا بلکہ دائیں بائیں سامنے اور او پر کی سمت محل کا منظر کسی تھری ڈی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا

آج یہاں جشن کا سماں تھا۔ بلند پہاڑکی چوٹی پر میراییشا ندار کی بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ بغیر قمقوں کے پھوٹی ہوئی روشنیاں اور بغیر سی شمع کے منور ہوتے فانوس اس شاندار کمل کواندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے۔ بیروشنی ہرسمت اور ہررخ سے پھوٹ رہی تھی۔ ییروشنی سے زیادہ رنگ ونور اور قوس وقزح کی وہ برسات لگی تھی جو نگا ہوں کے رست احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرار ہی تھی۔ روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہوسکتی ہے کسی آئکھ نے بھی اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا۔ وقفے وقفے سے یہاں نغمہ وآ ہنگ کا ترنم چھڑ تا اور دلوں کے تاریجھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا۔ موسیقی اس قدر مدہوش کن بھی ہوسکتی ہے کسی ساعت کو بھی اس کا گمان نہ گزر ا ہوگا۔ وفضا میں نخمی کی لہریں ہی موجز ن نہیں ، بلکہ دھیمی دھیمی ساعت کو بھی اس کا گمان نہ گزر ا ہوگا۔ وفضا میں نخمی کی لہریں ہی موجز ن نہیں ، بلکہ دھیمی دھیمی

خوشبو کی مہک بھی فضا کومعطر بنائے ہوئے تھی۔خوشبواس قدر فرحت انگیز بھی ہوسکتی ہے،کسی انسان نے بھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا۔

وسیع وعریض کل کی رامداریوں برخدام کی چہل پہل بکھرےموتیوں کا منظر پیش کررہی تھی۔ ان کے چیروں برروشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دکشی اور انداز میں مستعدی تھی۔ان خدام کی منزل محل کے ایک کونے پر بناوسیع وعریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا سبرے، پھولوں اور درختوں کا ایک ایبا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہرانتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزار ہارنگ اس باغ میں بھرے ہوئے تھے۔صرف ایک سبزرنگ نے اتن مختلف شکلوں میں اپنا ظهور کیا تھا کہ آخیس گنانہ جاسکتا تھا۔ بلند و بالا درخت اوران پر گلےان گنت اقسام کے پھل، ہر درخت پرمختلف رنگ کے بیتے، ہزار ہاطرح کے بودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول و کلیاں۔ پھریہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں ہی تھا جس کے ساتھ ان درختوں، پودوں اور پھولوں کومنظم کیا گیا تھا۔ یہ باغ کسی شاعر کی دل آ ویزغزل کی طرح تھا جس میں منتشر الفاظ کو وزن، قافیے اور ردیف کےنظم میں پروکر ایک شاہ کارتخلیق کیا جاتا ہے۔اس حسين وجميل باغ كے حسن ميں وہ راستے اور روشيں قيامت ڈھار ہي تھيں جو يا قوت، موتى ، زمرد، نیلم اور فیروز ہے جیسے قیمتی پھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھیں۔اس پر مزیدوہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بہتی ہوئی آنکھوں کواحساس لطافت اوران کے بہنے کی آواز کا نوں کوسرور بخش رہی تھی۔ان نہروں میں ہے کسی میں سفید دودھ کسی میں جھاگ اڑا تا ہے۔ آ میزیانی، کسی میں سرخ ارغوانی شراب اور کسی میں بہتے شہد کی موجیس رواں تھیں۔ ہرنہر سے ایک منفر دنوعیت کی خوشبواٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کواییج سحر میں جکڑ لیتی ۔نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لیے ہیروں اور جواہرات سے جڑے ہوئے

تخت، شاہانہ ستیں، دبیز قالین اور آرام دہ تکیےر کھے ہوئے تھے۔

خوبصورت روشوں، دکش نہروں، خوش رنگ پھولوں، خوشما پتوں اور خوش ذا کقہ پھلوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا ہے باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا۔ یہاں گہری مگر خوشگوار خنگی چھائی ہوئی تھی۔ بھی بھی بھی ہوا کا کوئی جھون کا اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خنگی کو معطر کر دیتا۔ باغ سے دور تک کا نظارہ بالکل صاف نظر آر ہا تھا۔ باہر جواند ھیرا ہر منظر کونگل رہا تھا یہاں جیرت انگیز طور پراس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا۔ دور تک ایک عظیم الشان شہر کی بلند عمارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جورات میں جیکتے ہوئے جگنوؤں کا منظر پیش کررہی تھیں۔ آسان پر بھی چھوٹے جھوٹے تارے جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو تے جستہ آہتہ حرکت کرتے ہوئے کا کی سمت بڑھر ہی کی سمت بڑھر ہی کی سمت بڑھر ہی کے باوجود میں باہر سے کی کی طرف بڑھتا ہونے کے باوجود میں باہر سے کی کی طرف بڑھتا ہواد کھر ہاتھا۔

باغ کے ایک جھے میں میں نے صالح کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالبًا باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا۔

اس کے اردگر دکا فرش شفاف شیشے کی طرح تھا۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچ کا منظر صاف نظر آر ہا تھا۔ فرش کے نیچ ایک ڈھلتی ہوئی جسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبز گھاس اور رنگین بھولوں سے ڈھکے میدان اور ان کے نیچ میں بہتے دریاا نتہائی خوش منظر نظارہ پیش کررہے تھے۔ پہل سے نظر نیچ دوڑ انے پرایک حسین شام نظر آتی تو اردگر دایک مہمتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا۔ نیچ اگر دریا بہہ رہے تھے اور کر دریا بہہ رہے تھے اور کر دریا بہہ رہے تھے تو او پر درختوں کی بچلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پاکر نیچ آنے اور من پہند میووں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں۔ پچھ خدام ایک

حب زندگی شروع هوگی 240

کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلگتی انگیہ ٹھیوں پر بھون رہے تھے۔ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبواس لذت اور ذائع کا اعلانِ عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو بھی بجھنے نہیں دیت تھی۔ساتھ ہی شخشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنے ہوئے جام وصبواور پیالہ وساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے....اس انتظار میں کہ مخفل گرم ہواور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق طلب کی تسکین کریں۔

میں بیمناظر دیکھنے میں محوتھا اور مجھے احساس ہور ہاتھا کہ بیسب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ چکا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہور ہی ہے۔ میں نے اشارہ کیا اور اسکرین غائب ہوگئی۔ میری سواری منزل مقصو دیر پہنچ رہی تھی۔ بلندی سے بیجگمگا تا ہوامحل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں تھم کر بیہ منظر دیکھتار ہوں۔ اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے کل کے اطراف میں دوتین چکر لگائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ صالح نیچے میرا منظر ہے۔ اس لیے میں نے اتر نے کا فیصلہ کیا۔ میری بیسواری یا شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں صالح موجو دھا۔

میں باہر نکلاتو صالح نے ایک قہقہ لگا کرمیر ااستقبال کیا اور بولا:

'' میں یہ مجھ رہاتھا کہتم اسے عرش سمجھ کراس کا طواف کررہے ہو۔اچھا ہواتم نے سات چکرنہیں لگائے۔''

اس کے دلچیپ تبصرے پر میں خود بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوکراس سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے ملیحدہ ہوتے ہوئے بولا:

"تم پہلے اپنے کل کامعائنہ کروگے یا کھانے پینے کاارادہ ہے؟"

دیکھاتو شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا:

''تم غالبًا حوروں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ تمھارااستقبال کرنے باہر آئی تھیں،اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں۔البتہ تم چاہوتو.....'

میں نے اسے جملہ پوراکرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا:

''میرے زمانے میں انسانیت کے دوامام ہوا کرتے تھے۔ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کو زندگی کی اصل بتاتے تھے اور دوسرے امام فرائڈ جو .....''

میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا جس پر صالح نے ایک زور دار قبقہ لگایا۔ میں نے بھنے ہوئے گھا: نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبوکوسو تگھتے ہوئے کہا:

'' میں سر دست امام کارل مارس کی پیروی کاارادہ رکھتا ہوں ۔''

.....

دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ لمحوں،
ساعتوں، ایام اور ماہ وسال کی گردشیں طے کرتا آ گے بڑھا کرتا تھا۔ پہروں اورموسموں کی
تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا۔ مگر میں اب جس دنیا میں تھا، وہاں وقت
غلام تھا اور انسان آ قا۔ لمجے اور ساعتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں اور قرن؛ ان
کے دن ختم ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا۔ وقت و
زمانے کے آ ٹارقد بمہ میں سے اب جو پچھ باقی تھا وہ صرف پہراورموسم تھے۔ اور وہ بھی تمام
تر ہمارے اختیار میں۔ انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ ضبح کی روشنی چھائی رہتی، کہیں
دو پہر کے روشن سنائے، کہیں سہ پہر کی دھیمی تمازت، کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی،
کہیں آخر شب کی سیاہ خامشی اور کہیں فجر کا جھٹیٹا، کہیں بدر کامل کی چاندنی، کہیں تاروں بھری

''میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مبہوت ہوکررہ گیا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جاسکتی ہے۔''

''عبداللہ! بیتو صرف آغاز ہے۔ اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو پچھ بھی تم دیکھو گے قرآن اس سب کو'نزل' یعنی ابتدائی مہمانی کا سروسامان کہتا ہے۔ جو پچھ اس کے بعد ملے گاوہ تو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر بھی اس کا خیال گزراہے۔''
ملے گاوہ تو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر بھی اس کا خیال گزراہے۔''
میرا مطلب ہے کہ بیراس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔''

''اس کا سبب ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے میش وعشرت کے اعلیٰ نمونے کے پس منظر میں ہوا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اہل عرب زیادہ ہڑی نعمت سمجھتے تھے، اس کو بیان کر دیا گیا۔ وہ آ دمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انھی تک محدود سمجھے گا۔''

''تم صحیح کہتے ہو، زمانۂ نزول قرآن کے عرب تو شایدان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے بعنی انفار میشن این میں ایجاد ہو چکی تھیں۔قرآن مجید نے ان عربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفا ہیت اور عیش وعشرت کا نقشہ کھینچا تھا۔لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہوکر میں آیا ہوں ،اس نے تو میر سے خیل کو بھی شکست دے دی۔''

''اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے۔ خیر سر دست کیاارا دہ ہے؟'' میں اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے اردگر دیکھلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا۔ میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کواپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ صالح نے میری محویت کو

را تیں، کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں اور کہیں ہزار رنگ خزاں کاروپ۔ اہل جنت کی رہائش گا ہوں میں گرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا، لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں منجمد کر دینے والی سر دیاں تھیں تو کہیں صحرائی گرمیاں، کہیں برکھا کی رہ تھی، کہیں بہار اور خزاں کے رنگ ۔ غرض جو دل چا ہے اور جس کی انسان خوا ہش کرے وہ پہراور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا۔

میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلاشرکت غیرے حکمران بن چکا تھا۔ ہمم دیرینہ صالح اس نئے جہانِ رنگ و بو میں بھی میرار فیق اور میرا ساتھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کا نناتی نظام کا ایک حصہ تھی۔ اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پرتھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی۔ اہل جنت میں دوکلاسیں تھیں۔ ایک عوام اور دوسرے خواص عوام یا کم درجے کے اعمال والے وہ لوگ تھے جنھیں انعام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا۔ یہ بتا نے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کامسکن نہیں رہے تھے بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفضا واد یوں میں بدل چکے تھے۔

خواص جنت کی حکمران کلاس تھی۔اس میں پہلے شہدااور صدیقین تھے۔ان کوار بول کھر بوں ستاروں پر مشتمل کہکشاوں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی۔ میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا۔ان سےاو پر انبیا کرام تھے جوان گنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے۔

سردست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے، وہاں کیا کرنا ہوگا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ بیسب کچھاللہ تعالی دربار کے دن بیان کریں گے۔اسی روز ہر شخص کواس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی۔ فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے اور بقول

صالح کے ان کو جو کچھ ختیں یہاں مل رہی تھیں وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت کی چیزیں تھیں۔اصل نعمتیں جن کوسی آئھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ کسی دل پران کا گمان گزراوہ در باروالے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گی۔ جب رسی طور پران کے اعز ازات اور منا قب کا اعلان ہوگا۔البتہ تب تک لوگوں کو پروٹو کول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جارہا تھا۔

اس پروٹوکول کا اظہاران تقریبات، مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جواہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے اعز از میں کررہے تھے۔ گوابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے، گر یہاں بھر پورزندگی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے حشر میں صرف اتنا ہور ہاتھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے صالحین جنت میں داخل ہورہے تھے، گر یہال وقت چونکہ رکا ہوا تھا اس لیے صرف دولوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان گنت سال اور صدیاں حائل ہوجاتے تھے۔ میر ااندازہ یہی تھا اور جس کی صالح نے تائید کی تھی کہ دربار اسی وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہول گے۔ یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی۔ اسی دوران میں مجاسیں اور تقریبات ہورہی تھے۔ ہوا پی اپنی اور دیگر انبیا کی امتوں کے شروع میں آنے والے تھیں۔ زیادہ تر انبیاے کرام ہی تھے جواپی اپنی اور دیگر انبیا کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے اعز از میں دو تیں کررہے تھے۔

انہی مجلسوں میں میری متعدد کوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں گرچہ دنیا میں بہت کم کم کوگوں سے ملاکر تا تھا، مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے نئے نئے دوست بننے لگے۔ لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی ہے آگاہی حاصل ہونے لگی۔ میرے لیے بیغیر متوقع تو نہیں تھا مگر کی جمعی مجھے قدرے تیجب ہوا کہ ابتدائی کا میاب لوگوں میں زیادہ ترغریب اور پریشان حال لوگ تھے۔ بیوہ لوگ تھے جنھوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دکھ جھیلے، لیکن ہمیشہ صبر شکر سے کا م

## پندر ہواں باب جب زندگی شروع ہوگی

جنت کی اس بادشاہی میں آ ہستہ آ ہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جارہے تھے۔
مختلف مجالس میں ان سے ملاقا تیں ہورہی تھیں۔ان میں میری دعوت پر تبدیل ہوکراعلیٰ ایمانی
اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے اور خدا کے دین کی نصرت میں میراساتھ
دینے والے میرے رفقا بھی۔ان میں سے ہر شخص سے مل کریوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور
محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے۔تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ اس
انتظار میں کوئی زحت یا پریشانی نہیں تھی بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز، گرچہ اس نئی دنیا میں شب
وروز نہیں رہے تھے، صالح میرے یاس آکر کہنے لگا:

"مردارعبدالله!تمهارے لیےایک بری خبری ہے۔"

مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا۔ تا ہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پرمجبور ہوگیا:

"كول بهائى! يهال كياخبر برى خبر موسكتى ہے؟"

''سردارعبداللہ! بری خبریہ ہے کہ تھارے میش کرنے کے دن ختم ہوگئے ہتم نے ناعمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے۔ابتمھاری نگرانی کے لیے ناعمہ خود آرہی ہے۔''

"كياسيج؟"، ميس في شدت جذبات معلوب موكرصا لح كو كله ركات موع كها:

"اور كيامين جھوٹ بولوں گا؟"

پھرمیرے سرکوسہلاتے ہوئے بولا:

"مجھے چھوڑ دو۔ میں نے ناعمہ کے آنے کی خوش خبری دی ہے۔ مگر میں خود ناعمہ نہیں ہوں۔"

جب زندگی شروع هوگی 247 .....

لیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پرنوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی۔ یہ سب صبر کرنے والے تھے جنھوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم ورضا اور تفویض وتو کل کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔

.....

.....جب زندگی شروع **عوکی** 246 ......

اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں۔میری بات ختم ہوئی تووہ بولا: ''چاوکل دیکھنے چلو۔''

> میں نے حیران ہوکر پوچھا: ''کیامطلب؟ کیامحل بن گیا؟''

''تم کیا سمجھتے ہوتم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدوگے، پھر نقشہ پاس کراؤگے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈ و گے اور پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا۔ سر دارعبداللہ! یہ تمھاری بادشاہی ہے۔خداکی قوت تمھارے ساتھ ہے۔تم نے کہااور سب ہوگیا۔ یہی یہاں کا قانون ہے۔''

.....

ہم وسع وعریض سمندر کے سینے پرسفر کررہے تھے۔صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔سفر کا پیطر یقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا۔ بقول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔اس کی بات ٹھیک تھی۔ مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر بھی پہند نہیں آیا تھا۔ مگر اس سفر کی بات ہی پچھا ورتھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرشے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے ہڑھے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔

ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھاجے ایک کل کی شکل میں ناعمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کل بالکل ویباہی تھا جیسا میں صالح کو بتار ہا تھا۔ بھی سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ، جہال سرسبر پہاڑ ، دریا ، ندیاں ، آبشاریں ، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے ، گھاس کے بڑے میدان اور ان سب کے درمیان ایک گھر۔ جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا۔ ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے پنچے بنے حوضوں میں ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے پنچے بنے حوضوں میں

''تم ہو بھی نہیں سکتے۔''، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔

''لیکن بیہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبرتم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنار ہے ہو۔ ویسے شمصیں ناعمہ سے اگر یہی تو قعات ہیں تو مجھے یقین ہے کہ شمصیں بہت مایوسی ہوگی۔ خبر چھوڑوان باتوں کو۔ میں ناعمہ کے آنے پراسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔''

'' کیاتخذ یناچاہتے ہو؟''

''ایک بهترین گھر۔''

''بھائی تمھارے پاستمھارا گھر ہے اوراس کے پاس اس کا گھر ہوگا۔اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمھاری ذمے داری ہو، نہاسے تمھارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے۔ پھرایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟''

'' مجھے معلوم ہے کہ ہرجنتی کی اپنی رہائش اورا پنی سلطنت ہوگی ،لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی لیٹن میری خواہش ہے کہ اپنی لیٹند سے ناعمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو۔ اور پھراس گھر کا ناعمہ کو گفٹ کروں۔''

''جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے؟''، وہ اس وقت مجھے نگ کرنے کے موڈ میں تھا۔

''جنت میں شیطان نہیں آسکتا، مگراس کے بعض شاگر دضرور موجود ہیں جومیاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔''، میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔''، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا: ''مجھے بتاؤ کیا کرناچاہتے ہو؟'' ایک دوسرے سے ل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔''

"تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ناعمہ پہلے سے یہاں ہوگی۔"، میں نے قدرے ناراضی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

ناعمه صالح كى صفائى بيش كرتے ہوئے بولى:

'' انھیں میں نے منع کیا تھا۔ میں آپ کوسر پرائز دینا جا ہتی تھی۔''

'' یہ بھی آپ کوسر پرائز دینا چاہتے تھے۔ دیکھا آپ نے، آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے۔''

" الله میں نے دیکھ لیا۔ مجھے تواپنی آئکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔"

''اور مجھے اپنی آنکھوں پریفین نہیں آر ہا۔''، میں نے ناعمہ کود یکھتے ہوئے کہا۔ پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" آپ کی بیگم تو ہیں نہیں۔ آپ رخصت ہونے کا کیالیں گے؟"

اس نے بنتے ہوئے جواب دیا:

''میں دنیا میں بھی ہمیشة تمھارے ساتھ رہا تھا۔ابھی بھی چاہتا ہوں کہ ہمیشة تمھارے ساتھ ہوں۔''

'' مگر بھائی اس وقت آپ نظرنہیں آیا کرتے تھے۔''

وه شرارتی انداز میں بولا:

''یاب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کریہاں موجودر ہوں۔'' پیہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیااور پھراس کی آواز آئی: دن سٹر کے میں ''

''ایسے گھیک ہے؟''

بہتا پانی اوران میں تیرتی رنگ برنگی محصلیاں صاف نظر آئیں۔جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بہتا پانی اوران میں تیرتی رنگ برنگی محصلیاں صاف نظر آئیں۔جس کی بلند و بالاحصت سونے کی ہواور حصت پرموتی، جواہرات اور قیمتی پھر جڑے ہوں۔ میکل کئی منزل بلند ہو۔ اتنا بلند کہ اردگر دکے پہاڑوں سے بھی بلند ہوجائے۔جس کی ہرمنزل سے فطرت اوراس کی صناعی کا ایک نیاز اویہ نظر آئے۔

یہاں آکر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید بیتھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشہ میں ڈیز ائن، رنگ و روپ، روشنی و آرائش اور دیگر مواد کی جورنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوادیا جو حسن نعمیر کا ایک ایسا شاہ کارتھا جو تصور سے زیادہ دلفریب تھا۔ میکل اتنا بڑا تھا کہ اسے پوراد کھنے کے لیے بھی بہت وقت درکارتھا۔ میں نے صالح سے کہا:

''میرااطمینان ہوگیا۔ایباہے کہ ابھی چلتے ہیں۔ناعمہ آئے گی تواس کے ساتھ .....'' میراجملہ بہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمسگی سے بھر پورایک آواز آئی: ''مگر میں تو یہاں آچکی ہوں۔''

میں نے پیچے مڑکر دیکھا تو بس دیکھا ہی رہ گیا۔ بیناعمہ تھی اور ناعمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے ناعمہ کونو جوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا۔ مگر یہاں میرے سامنے جولڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شاب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اس کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی:

" آپ سے ملیے ۔ آپ سردارعبداللہ! ہیں۔ بیناعمہ ہیں۔ اور بیہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو

'' يہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کررہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟'' عالیہ نے کہا:

''امی پچپلی دنیامیں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا۔اس لیے ہم سب
ہن بھائیوں کی متفقہ رائے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم
آپ کوخود دلہن بنا کررخصت کریں گے اوراس وقت تک آپ کا ابوسے پر دہ ہوگا۔''
انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا:

''پردےوالی بات تو بڑی تخت ہے۔بس اتن شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔'' ''اس مہر بانی کا بہت شکر ہید۔ یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی۔''، میں نے بے بسی سے پوچھا۔ ''جب تیاریاں ہوجا ئیں گی۔''، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔

''اور کیا تیاریاں ہوں گی۔''، میں نے دریافت کیا۔

''میں بتاتی ہوں۔''، کیلی بولی۔

'' جگہ تو یہی ٹھیک ہے۔ بس کپڑے، زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے۔' ''اور مجھے بھی اپنے ذراا چھے کپڑے بنوانے ہیں ……ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعدا پنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔''، جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ ''اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہوجائے گی؟''، میں نے بوچھا۔ ''کیول نہیں۔''، سب نے مل کر کہا۔

''چلو پھرابھی ہی چلو۔ میں شمصیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چاتا ہوں۔ ویسے تو دل چاہے آج چاتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے ، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کرلو۔'' 'دنہیں بھئی نہیں۔ایسے نہیں چلے گا۔''، ناعمہ ایک دم بولی۔ صالح دوبارہ ظاہر ہوگیا۔ ناعمہ نے اسے دیکھ کراطمینان کا سانس لیااور بولی: ''آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے توانسانوں کی طرح جائیں گے۔''

''اچھا بھئی اچھا!''،اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگراس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چیک رہی تھی۔وہ بڑی معصومیت سے بولا:

''مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں۔ پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہوسکتے میں؟''

''سوچ لو! میری پہنچ تمھارے سردار تک ہے۔ میری ایک شکایت پر وہ تمھیں واقعی انسان بناسکتے ہیں۔''، میں نے مسکرا کرکہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا:

''یار دهمکیاں کیوں دیتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا۔اورا گرتم کہوتو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔''

یہ کہروہ پیٹے پھیر کرمڑا، دو چارقدم چلا پھر گھوم کرناعمہ سے بولا:

"گرچیمیرےجانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ تم دونوں کے بیچے یہاں آچکے ہیں اور ان
کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے۔اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آسکتی ہو۔"
"صالح نے بالکل میچے کہا۔"، لیلی اندر آتے ہوئے زور سے بولی۔اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آگئ۔اس کے بیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ان کود مکھ کرمیر ک خوشی میں گئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو ناعمہ فردے نے قدرے غصے کے ساتھوان سے کہا:

## اس پرسارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھرہم شاپنگ کے لیے روانہ ہوگئے۔

یہا کی دفعہ بہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔اس جگہ کے لیے شاپنگ سنٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھیں۔ یہ سیکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جورنگ ونور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے ، پہننے اور برتنے کی سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں اور دور کی بات ہے،ان کی مختلف اقسام اور ورائی ہی کروڑوں یہاں آئی اشیاتھیں کہ ان کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔لوگ ڈسپلے سے چیز پیند کر لیتے اور پھر فرشتوں کونوٹ کرادیتے۔جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچادی جا تیں۔فرشتے ہر شخص کاریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب پھھ جان لیتے۔اس بازار کے دو جھے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تھے،گریہاں خریداری کی اجازت صرف اعلی درجے کے جنتیوں کو تھی۔

یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے جھے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دکھے کر ہی خوشی سے پاگل ہوگئے۔ اس کے بعد انھوں نے جو دل چاہا خرید نا شروع کر دیا۔ البتہ ناعمہ ساراوفت میر ہے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں شمصیں کھا نا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں او پر لے میں نے کہا کہ میں شمصیں کھا نا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں او پر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آرہی تھیں۔ جبکہ او پر تاروں جرا آسان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چک کو ماند کر دیتی تھیں یہاں زمین و آسان پر یکساں جگم گاہے تھی۔

تاروں کی دودھیاروشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہاانگیز خوشبونے فضا کو بے حدمؤثر بنار کھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی ہی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتن ورائی تھی کہ کسی کو بمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھا ئیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ گرشکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔

واپسی پر میں جان بوجھ کران لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔اسے دیکھ کران لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔جمشیدنے کہا: 
'' پیجھی شاپیگ سنٹر کا حصہ ہے؟''

"بال يبهى شايك كاعلاقه ہے۔"، ميں نے جواب ديا۔

میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی ہے سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔میرے ساتھ صرف ناعمہ ہی رہ گئی۔

"کیوں تم کچھنہیں خریدوگی؟ پہلے بھی تم نے کچھنہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔" میری بات سن کرناعمہ دھیرے ہے مسکرا کر بولی:

''میرے لیےسب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ بیانمول چیز آپ کے قرب کے سواکہیں اور نہیں ملے گی۔''، یہ کہتے ہوئے ناعمہ کاروشن چیرہ اور روشن ہو گیا۔

ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کرخواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع وعریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازارا پنے اندر ہرقتم کی دکا نیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے ،آ رائش، تحا ئف اور نجانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکا نیں بہال تھیں۔ میر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جاسکتی تھی۔ دنیا کا بڑے

جب زندگی شروع هوگی 255

فرشة نے مسکراتے ہوئے کہا:

"سردارعبدالله! میں معذرت چاہتا ہوں آپ کوخود آنے کی زحت کرنی پڑی۔انہیں جو چاہیے پیلوگ لے سکتے ہیں۔"

ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور بیالوگ ایک دفعہ پھرخریداری مشن پرنکل کھڑے ہوئے۔

.....

در بارکا آغاز ہونے والاتھا۔ اہل جنت کے عوام وخواص، در باری ومقر بین، انبیا وصدیقین، شہدا وصالحین سب اپنی اپنی جگہوں پرآ کر بیٹھ رہے تھے۔ در بارسے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی جس میں حضرت آ دم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ پانچ جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میز بانی کی ذمے داری دی گئی تھی۔ نوح، ابرا ہیم، موسی، عیسیٰ اور جمدیم السلام وصلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میز بان تھے۔

یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جوایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا ہوا سرسر وشاداب علاقہ آنکھوں کو شنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بچ بچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پوراا تنظام عرب کی روایات اور عجم کی شان وشوکت کے لحاظ سے تر تیب دیا گیا تھا۔ اسی لیے شستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالی میں شراب کے جگ لیے پھر رہے غالی ہوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے خے۔ اہل جن کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور پیغلان کی جگر میں حاضر ہوکر تھے۔ اہل جن کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور پیغلان کی جگر میں حاضر ہوکر

جب زندگی شروع هوگی 257

سے بڑا شاپنگ سنٹر بھی ان دکا نوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ لیکن یہاں کی اصل کشش بید کا نیں نہیں بلکہ وہ مسور کن ماحول تھا جو ہر سوچھا یا ہوا تھا۔ دل ود ماغ کواپی طرف کھنچی چیز وں سے بھری دکا نیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزار ہاصنا عیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیز ائٹز، دکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل؛ سب مل کرایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کررہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سو تھنے اور دوسری ہرائس قوت پرجس سے اس کا ذبہن کوئی تا ثر قبول کرتا ہے اس طرح تملہ کررہا تھا کہ اسے گئگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی جب کہ میرے لیے بید ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعے تھی۔ مگر جگہ خریداری کی جگہ تھی جب کہ میرے لیے بید ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعے تھی۔ مگر مردست ناعمہ کے قرب نے یہاں کے ہررنگ کو میری نظر میں پھیکا کردیا تھا۔ لیکن ہماری شہائی کے لیجات بہت مختصررہ کے کوئلہ تھوڑی ہی دریمیں لیکی لوٹ آئی اور کہنے گئی:

"ابووه جوہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟"

''بہت پیارا گےگا۔''

''مگرابویلوگ کهدرہے ہیں که آپ اسے خریز ہیں سکتیں۔''

''اچھا!''، میں نے اتناہی کہاتھا کہ ہاقی لوگ بھی مندلاکائے لوٹ آئے۔انور نے کہا:

''ابوچلیں یہاں زیادہ احجمی چیزیں نہیں ہیں۔''

'' دوسر بالفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔''، ناعمہ مینتے ہوئے بولی۔

'' نہیں بیانگورا ننے کھے بھی نہیں ہیں۔چلومیر سے ساتھ چلو۔''

میں ان سب کو لے کراس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا:

''میرانام عبداللہ ہے۔ بیمیرے بیوی بچے ہیں۔انہیں جو چا ہیےآپ دے دیجے۔''

جب زندگی شروع هوگی 256

ان کی خواہش کے مطابق جام بھردیتے۔ یہ شراب کیاتھی شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذا کقہ توبہ پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بد بو، در دسر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ بیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قتم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذید کھانے ؛ سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جارہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں اور جب سے برختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں اور جب سے باتی ورلوگ اس پھل کوتوڑ لیتے۔

زرق برق لباس پہنے حسین وجمیل نوجوان مرداور عورتیں ہرسمت نظر آرہے تھے۔ان کے چہرے روش، آنکھیں چمک دار، لبول پر قبقہے اور مسکرا ہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھر مجھے دنیا کی محفلیں یادآ گئیں جہال خواتین میک اپ کا تام جھام کیے، خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو چھیرنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو چھیر نے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

مگراب ساری مشقت ختم ؛ میں نے دل میں سوچا۔ یہ مخفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ مگر اللہ تعالی نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کردیے تھے کہ نگا ہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرداور ہرعورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفا کا کوئی تھم تھا اور نہ نگا ہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔

میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور ونز دیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بیچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔اسی موقع پر جمشیداورامورہ کی رضامندی سے ان کی شادی

کردی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سااحساس تھا۔ وہ بیہ کہ میرے ساتھ آنچکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ایک موہوم ہی امیر تھی کہ شاید میں در بار میں ان سے مل سکوں۔

دعوت کے اختتام پرلوگ در بار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آکر بیٹھنا شروع ہوگئے۔
عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیا، صدیقین وشہدااور
صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچے بیٹے ہوئے تھے۔ اس
نشست کی سب سے خاص بات بیتھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض
یاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ
جس طرح دنیا میں چود ہویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔
اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش وخروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے
اعزاز ومنا قب رسی طور پرعطا کیے جانے تھے۔ چنانچہ ہر شخص در بارکے آغاز کا منتظر تھا۔

لوگ اپنی اپنی نشتوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ہر زبان پر شبیج و تبحید، ہر دل میں تکبیر وہلیل اور ہر نگاہ میں حمد وتشکر کے احساسات تھے۔لوگ بار باریہ بات کہدرہے تھے کہ یہ سب اللّٰد کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کردی وگرنہ ہم بھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔

دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تنبیج وتمجید کی۔اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اورا پنی پر سوز آواز میں ایک حمد یہ گیت اس طرح گایا کہ سماں بندھ گیا۔اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرما ئیں گے۔ پچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرما ناشروع کی۔

اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جواپنی محنت، جدو جہداور صبر سے اس مقام تک پہنچ تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پرراضی ہیں جوان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے۔ سب نے یک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہم نے اپنی تو قعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے اور وہ کچھ پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں۔ اس پر ارشاد ہوا اب میں شمصیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں شمصیں اپنی رضا سے ارشاد ہوا اب میں شمصیں اپنی رضا سے نواز تا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اکھی۔

پھر منا قب واعز از کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا۔ لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جارہی تھیں جن کی بنا پرلوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میر ہے گھر والے بھی میر ہے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں بیسب پچھ دیکے دیم اللہ تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کئی کم مشقت اٹھا کرآج کتنا بڑا صلہ انسانیت کول گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہوگئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے حالانکہ میرا خیال بیتھا کہ وہ آج کے میں نے سوچا کہ صالح سے دریا فت کروں۔ وہ یہاں میر سے ساتھ موجو ذبیں تھا۔ لیکن اسی وقت وہ میرے یاس آ کھڑا ہوا۔

اسے دیکھ کرمیں نے کہا:

'' مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پراپنے استاد کو دیکھ سکوں گا۔ مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟''

''نہیں فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کرسکا۔میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے۔ دنیا کی کوئی

طافت اب اس فیصلے کونہیں بدل سکتی۔خدا کاعدل بہر حال نافذ ہوکر رہتا ہے۔'' ''اوراس کی رحت؟''

"م اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر ببنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ تبدیل نہیں ہوسکتا۔"

'' مگر فر دوس کی بید نیا تو ممکنات کی د نیا ہے۔ یہاں سب پچھمکن ہے۔'' صالح جھلا کر بولا:

''یارتم کیوں بحث کررہے ہو۔ فیصلہ ہوگیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگارسے بات کیوں نہیں کرتے ۔ تمھاری بات تو بہت نی جاتی ہے۔ میں تو شمصیں عرش تک لے جانے آیا ہوں۔ چلواور وقت کا یہیمالٹا گھمانے کی درخواست کرو۔''

خبرنہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھایا واقعناً مجھے مشورہ دیا تھا۔ تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی بیہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جارہا ہے۔ بچھہی دیر میں میرانام پکارا گیا۔ میں جوابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہوگیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب بہنچ کر میں سجدہ میں گرگیا۔

يچه دېر بعد صدا آئی:

''اڻھو!''

میں دھیرے دھیرے اٹھااور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللّٰد تعالٰی نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا:

"عبدالله! آج كدن مير بي ليكيالائي مو؟"

میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لینہیں۔اس لیے بیسوال قطعاً غیر متوقع تھا۔ تاہم جو میرے پاس تھاوہ میں نے کہد یا:

''مالک جواچھاممل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا۔اسے تو میں پیش نہیں کرسکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے ..... بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھنہیں۔''

جواب ملا:

''اچھا کیا کہ ندامت اور عجز لے آئے۔ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتیں۔ میں انھیں '' تمھارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔اب بولو کیا مانگتے ہو؟'' عرض کیا:

''عطااوررضا دونوں مل گئی ہیں۔میراظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے پچھ نہیں بچتا۔لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطافر مائیں گے میں اس کامختاج ہوں۔''

قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کردیے۔ یہ تو جھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کی حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، تو قعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سرجھ کا کریہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گنہگار کے ساتھ ایس ہے تو نیکو کاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟

فرشته خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا:

"عبدالله! گنهگارتوسب ہوتے ہیں۔مگررجوع اورتوبہکرنے والوں کومیں گنهگارنہیں لکھتا۔

اورتم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگادی تھی شمصیں تو میں نے وفا دار لکھاہے۔''

لمحه بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا:

'' مجھے معلوم ہے جو کچھا بھی تم صالح سے کہدر ہے تھے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جوتم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے۔ کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے۔ تا کہ میں ایک ایک شخص کو جنجھوڑ کراس دن کے بارے میں خبر دار کرسکوں۔

عبداللہ! میں تمھاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابسۃ تمھاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بےشک میں بے نیاز ہوں اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمھاراکل اثاثہ یہی ہے کہ تمھاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمھاری جھی اہمیت ہے اور تمھاری اس بات کی بھی ایکن ......'

خاموثی کا پھرایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہاتھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے بہررہ سکتے ہیں۔ باختیار میری زبان سے نکلا:

"مير سارب توپاک ہے۔"

'' مجھے معلوم تھا کہتم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرائی بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو! لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں۔ اس لیے دنیا میں نہتم جاسکتے ہواور نہ دوسرے انسان ۔ مگر وقت میراغلام ہے۔ میں چاہوں تواس کا پہیدالٹا گھماسکتا ہوں۔''

پھرایک فرشتے کواشارہ ہوا۔وہ ہاتھوں میں جاندی کےاوراق کاایک بلندہ لے کرمیرے

قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پرسونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا: ''جب زندگی شروع ہوگی''

صدا آئي:

''عبداللہ! یہ مھاری روداد ہے۔اس نئی دنیا میں جو مھارے ساتھ ہوا، اس کا پچھ حصہ اس میں محفوظ کردیا گیا ہے۔تمھاری خاطر اب ممھاری اس داستان کو وقت کی کھڑ کی سے دوبارہ بچپلی دنیا میں بھیجا جارہا ہے۔اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ رودادانسانوں تک بہنچادی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ وہ ممھاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچادیں گے ۔۔۔۔ ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی داستان کو اپنے ہر جا ہے والے تک پہنچادی کے خواہشمند ہوں گے۔عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کرا پے عمل کو بدل دے۔عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔عجب نہیں کہ کسی کی دندگی بدل جائے۔عجب نہیں کہ کسی کی دندگی بدل جائے۔عجب نہیں کہ کسی کی دندگی بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمھاری درخواست پرایک موقع اور دینا چا ہتا ہوں۔ابدی خسارے سے پہلے۔''

.....

میں بےاختیار ُ اللہ اکبر کہتا ہواسجدے میں گر گیا۔

الله اكبرالله اكبرالله اكبر مؤذن نے ابھى يەلفاظ اداى كيے تھے كەعبدالله ايك جھكے كے ساتھ الله اكبر كہتا ہوا بيدار ہوگيا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اردگر دد كيور ہاتھا۔ پچھ دير تك وہ نہيں تبجھ سكا كه وہ كہاں ہے۔ وہ تو الله تعالىٰ كے سامنے كھڑا تھا۔ اس نے غور كيا۔ وہ ابھى بھى الله تعالىٰ كے سامنے موجود تھا۔ عين بيت الله الحرام ميں كعبہ كے سامنے۔ فجر كا وقت تھا اور مسجد الحرام ميں لوگوں كی چہل پہل جارئ تھی۔

''تو کیامیں نےخواب دیکھا تھا؟''،عبداللّٰہ نےخود سے سوال کیا۔ سرمن

''گر وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری .....اگر وہ حقیقت تے زیادہ عاضری .....اگر وہ حقیقت تے زیادہ بھٹنی چیز کیا تھی ۔وہ خواب تھایا پیخواب ہے۔''

ومسلسل برزبرائے جارہاتھا:

"ایسانه هو که اچانک ایک روز آنکه کھلے اور مجھے معلوم هو که جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔"

آسان سے نوراتر رہا تھا۔ سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودھیا ہورہی تھی۔ آسان تاریک تھا، مگراس جگہدن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ بیعرم مکہ تھا۔ اہلِ ایمان کا کعبہ۔ اہلِ دل کا مرکز اور اہلِ محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں ..... ہرنسل، ہرقوم کے لوگ یہاں جمع تھے۔خدا کی حمد تشیج اور تعریف کرتے ہوئے۔

آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی۔ مگریہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ در قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا، اب اس سے باہر آچکا تھا۔ اس نے حرم کودیکھا اور پھرار دگر دنظر ڈالی حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دوسری کیفیت طاری ہوگئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سرایا التجابن گیا:

''مالک! قیامت کا حادثہ سر پرآ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنارہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہوچکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انھیں قیامت کے حادثے سے خبر دار

## آخرىبات

محترم قاري

یناول اگرآپ نے مکمل کرلیا ہے تو امید ہے کہ بیشتر قارئین کی طرح یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کا تعارف ثابت ہوا ہوگا۔لیکن میری پیخواہش ہے کہ بیناول آپ کے لیے پروردگارعالم کی آخری کتاب کا بھی ایک نیا تعارف بن جائے۔

میں نے جو پچھ کھا ہے وہ قرآن مجید اور احادیث کے بیانات اور مجمل اشارات کی شرح و وضاحت میں کھا ہے۔ جہنم کا خیارہ حقیق ناکا می ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ اور متاع قلیل ہے۔ انسان کی ابدی کا میابی صرف اور صرف ایران اور عملِ صالح کی قرآنی دعوت کی بیروی میں ہے۔ یہی سب انبیا کی دعوت اور قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد جبآ پ قرآن مجید کو تیم کر ترجے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر قرآن مجید کے بیانات کی معنویت بڑی حدتک واضح مونے گئے گی۔ قرآن آپ کے لیے ایک ان دیکھی دنیا کا نہیں بلکہ ایک مانوس دنیا کا تعارف بن مونے گئے گی۔ قرآن آپ کے لیے ایک ان دیکھی دنیا کا نہیں بلکہ ایک مانوس دنیا کا تعارف بن مونے گئے گا۔ اگر آپ نے قرآن مجید کواس طرح پالیا تو یہ میری سب سے بڑی کا میابی ہوگ۔ امید ہے کہ اس ناول کے مطالع کے بعد آپ کم انکم ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کوتر جے امید کے کہ اس ناول کے مطالع کے بعد آپ کم انکم ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کوتر ہے۔ امید ہے کہ اس ناول کے مطالع کے بعد آپ کم انکم ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کوتر ہے۔

خیراندلیش ابویچی

abu.yahya786@gmail.com

کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کو جھنجھوڑ نا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آچکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے۔ حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل۔ امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست ۔ تا جرمنا فع خور ، ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں۔ سیاستدان بددیانت ہیں۔ ملازم کام چور ہیں۔ مردوں کامقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عور توں کامقصد زندگی محض زیب وزینت اوراینی نمائش۔''

عبدالله کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی۔وہ دعاجس کا قبول ہونا شاید مقدر ہوچکا تھا:

''مولی! آج لوگ تجھ سے غافل و بے پروا ہوکرظلم اور دنیا پرتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسپر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبر دار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرمالے ۔ تو مجھے اپنے پاس سے الی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے تھنچ کر رکھ دوں۔ جو بچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں کہ بہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلتِ عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبر دار کرسکوں۔ پروردگار! ساری انسانیت کو ہدایت دیرے۔ اورا گرتو نے سب بچھ تم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کردے کہ حینے لوگ ہو تیس، میں آخیس، جن اس سے بہلے کہ مہلتِ عمل ختم ہو جائے۔''